# نضرالله امرة اسبع مناحديثا فحفظه حتى يبلغه





محرم ،صفر۱۳۳۵ ه وسمبر۱۳۰۳ و



محقق دوران، ذہبی زمان، محدث العصر

عادل المراقع ا

OF THE STATE OF TH



كلمة الحديث حافظ شيرم ممالا ثري

## محدث العصرحا فظاز بيرعلى زئى رحمهالله

میرے مربی اور مشفق استاذ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تقریباً دو مہنے علیل رہنے کے بعد اپنے رفیق اعلیٰ سے جاملے ہیں۔ إنا لله و إنا إليه راجعون.

یہ ایک ایساغم ہے جسے جتنا ملکا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور زبان بربیالفاظ جاری ہوجاتے ہیں: اے اللہ! ہمارے شیخ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ (آمین )/ وہ تمام حضرات یقیناً شکریے کے ستحق ہیں جواس غم میں ہمارے ساتھ برابر کے نثریک رہے اورمسلسل دلجوئی بھی کرتے رہے۔ بالخصوص وہ علماء،طلباءاور شیوخ جنھوں نے حافظ زبیرعلی زئی رحمہ اللہ کا آخری حق ان کے نماز جنازہ میں شرکت کے ذریعے سے بورا کر دیا۔ان میں سرفہرست شیخ الحدیث مولا ناعبدالعزیز علوی، شیخ الحدیث و النفسيرمولا ناغلام الله رحمتي ،مولا نا ابوعمرعبد العزيز نورستاني ،مولا ناعبد الحميد از هر ،مولا نامحمه يونس بث،مولا نامفتى عبدالحنان،مولا ناعمرصد يق،مولا ناعبدالرحمٰن شابين ، يروفيسر ڈاکٹر طا برمحهود، دُا كثر سيدطيب الرحمٰن زيدي، دُا كثر سيد طالب الرحمٰن شاه، دُا كثر شجاع الله، مولا نا مسعود عالم،مولا نا حافظ شريف (فيصل آباد) مولا نا خالد بشير مرجالوي ،مولا نا حافظ صلاح الدين يوسف،مولا ناابوسيف جميل احمد بمولا ناشمشادسكفي بمولا ناعتيق الرحمٰن بمولا ناميان جميل احمد بمولا نامبشر احمد رباني بمولا نا يجيٰ عار في بمولا ناخاور رشيد بث بمولا ناعطاءالرحمٰن علوى،مولا ناسير ببطين شاه نقوى،مولا نا حافظ محمدا مين محمرى،مولا ناابونعمان سيف الله خالد، مولا نا روح اللّٰد تو حیدی ،مولا نا رفیق طاهر،مولا نا عبدالوحید ساجد،مولا نا گل ولی،مولا نا غلام مصطفى ظهير،مولا نا عبدالرحمٰن ثاني بن مولا نا حافظ عبدالمنان نوريوري، دُ اكْرُفْضُل الْهِي، دُ اكْرِسْهِيل حسن ،اساتذه جامعه سلفيه اسلام آباد، اساتذه جامعه امام بخاري سرگودها اور اساتذہ جامعہ الدعوۃ الاسلاميستيانہ بنگلہ اور بہت سے ایسے علاء بھی جومير ےقلم کے احاطے میں نہیں آ سکے، جزاهم الله خیراً / ہم دعا گو ہیں کہ الله تعالیٰ ان تمام علماء وشیوخ کو صحت وایمان والی زندگی عطافر مائے اوران سےاینے دین کی خدمت لے۔ آمین



#### مانظر نير الني

#### فقة الحديثيث

## التواليات

#### انواء الصابيح في تحقيق مشكوة الصابيح كي

٢٤٤: وَعَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَيْمَ: ((اذَا جَاوَزَ النِّحِتَانُ الْحِتَانُ، وَجَبَ الْغُسُلُ)) فَعَلْتُهُ اَنَاوَرَسُوْلُ اللهِ صَلَيْمَ فَاغْتَسَلْنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَجَبَ الْغُسُلُ) فَعَلْتُهُ اَنَاوَرَسُوْلُ اللهِ صَلَيْمَ فَاغْتَسَلْنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ.

اسے ابن حبان (الاحسان:۳۷ ا[۲۷ ا]) نے سیح قرار دیاہے۔

**٤٤٣**: وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْمَ: ((تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَانْقُوا البُشَرَةَ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَ ابْنُ مَاجَهَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ، وَ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهِ الرَّاوِيْ، وَهُوَ شَيْخٌ، لَيْسَ بذلك.

(سیدنا) ابو ہریرہ (ڈپاٹٹیئا) سے روایت ہے کہ رسول الله مثالیثیم نے فرمایا:

ہربال کے پنچے جنابت ہے، لہذابال دھوواورجسم (اچھی طرح)صاف کرو۔

اسے ابود اود ( ۲۴۸ وقال: الحارث بن وجیہ حدیثہ منکر وهوضعیف) تر مذی (۱۰۱) اور ابن ملجہ (۵۹۷) نے روایت کیا ہے اور تر مذی نے فر مایا: حارث بن وجیہ شخصعیف ہے۔

الحقيق الحديث الله الكوانية المالية ا

حارث بن وجیدالراسبی البصر ی کوابوحاتم الرازی ،ابوداود،نسانی <sup>عقیل</sup>ی اور دارقطنی

وغیرہم نےضعیف قرار دیاہے۔

نيز حافظ ابن حجر العسقلاني نے فرمایا: "ضعیف " (تقریب التهذیب: ۱۰۵۲)

امام ترندی کے مذکورہ کلام سے ثابت ہوا کہ اُن کے نز دیک شخ کالفظ تو ثیق نہیں، نیز جمہور کی جرح کے بعداس قتم کے الفاظ سے تو عیقات کشید کرنا غلط ہے۔

(ميزان الاعتدال ١/١٨)

اور دوسری جگه امام ابوحاتم الرازی کے ایک قول کے تحت لکھا ہے: بینہ جرح ہے اور نہ توثق ہے، استقراء سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایساراوی حجت نہیں ہوتا۔

(ميزان الاعتدال٣٨٥/٢ ٣٨٥ عدام، العباس بن الفضل)

ابن القطان الفاسی کے نز دیک ابوحاتم الرازی اور ابوز رعدالرازی کے ایسے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذکور راوی اہلِ علم میں سے نہیں بلکہ صرف ایک راوی ہے۔

( د یکھئے نصب الرایہ ۲۳۳/۲۳)

#### الحقيق الحديث الله الكاسندس بـ

نیز اسے ابن ملجہ (۵۹۹) نے بھی روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے صحیح قرار دیا سے۔(دیکھئے انخیص الحیر ۱۳۲/۱ ح۔۱۹

اس روایت کوحماد بن سلمہ نے عطاء بن السائب عن زاذ ان عن علی ڈلٹٹئؤ کی سند سے روایت کیا ہے۔

ابوعمرزاذان صحیح مسلم کے مرکزی راوی، ثقة اورابل سنت کے اولیاء میں سے تھے، ان پر حافظ ابن حجر وغیرہ کی تشیع والی جرح مردود ہے۔ دیکھئے میر امضمون: الیا قوت والمرجان فی توثیق ابی عمرزاذان (ماہنامہ الحدیث حضرو:۱۲۳ ص۲۲)

عطاء بن السائب جمہور کے نزدیک موثق ہونے کی وجہ سے ثقہ وصدوق ہیں، کیکن وہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوگئے تھے۔ (دیکھئے انتصار علوم الحدیث اردومتر جم ۱۹۲۰، نوع ۱۳۰۰) امام یحلیٰ بن معین نے فرمایا: سفیان (توری) شعبہ اور حماد بن سلمہ کی عطاء بن السائب سے (بیان کردہ) حدیثیں صحیح ہیں۔ (تاریخ ابن معین، روایة الدوری: ۱۳۹۵)

نيزابن معين فرمايا: "و حماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قديمًا قبر ابن معين فرمايا: "و حماد بن سلمه في عطاء بن السائب كاختلاط " اور حماد بن سلمه في عطاء بن السائب كاختلاط " ورحماد بن المبند: ٣٨٥)

جمہور محد ثین کی بہی تحقیق ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ پیسند حسن لذاتہ ہے۔

#### فقهالحليه

ا: وضواور عسل کے دوران میں بہت احتیاط کرنی چاہئے ، تا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک ندرہ حائے۔ حائے۔

۲: حج وعمرے کے علاوہ بھی سر کے بال منڈوانا جائز ہے، لہٰذااییاعمل کرنے والے سیح العقید شخص کوخارجی قرار دینا باطل ہے۔

٣: سلف صالحين كِفْهِم كومدِنظرر كھتے ہوئے رسول الله منَّا لِيَّامُ كِمَام بِعِمْل كرنا ضرورى ہے۔



## میت دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس سورۃ البقرۃ پڑھنا؟

آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آیا یہ حدیث سے ہیں چھنا یہ ہے ہیں؟ آیا یہ حدیث سے ہیں خیاب کہتے ہیں؟ آیا یہ حدیث سے ہیں ہواؤ حصل فتح جگ ہنا کہ اللہ ہم الل

شعب الایمان میں اس کی سند درج ذیل ہے:

''أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان :أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار :حدثنا أبو شعيب الحراني :حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي :حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي مولى آل سعد بن أبي وقاص قال:سمعت عطاء بن أبي رباح: سمعت عبد الله بن عمر ، سمعت النبي عَلَيْكُ يقول..."

(ح۹۲۹٬۳۰۷ نخه جدیده محققه: ۸۸۵۴ المبیرللطیرانی (۹۲۹٬۳۲۳ ما ۱۳۲۱۳) اور پیردوایت ابوشعیب کی سند کے ساتھ المجم الکبیرللطیرانی (۲۲/ ۴۳۴ م ۱۳۲۱۳) اور القراءة عندالقبو للخلال (۲۲) میں بھی مذکور ہے۔

اس سند میں دوراوی مجروح ہیں:

ا؛ کیلی بن عبداللہ بن الضحاک البابلتی کے بارے میں حافظ ابن جمر العسقلانی نے فرمایا:

" ضعيف" (تقريب التهذيب: ۵۸۵)

بيهق نے فرمايا: "ضعيف " (اسنن الكبرئ ٢٩٥/٢)

حافظ ذهبی نے فرمایا: " و او" لینی ضعیف ہے۔ (المغنی فی الضعفاء / ۵۲۱/۲ ت ۲۰۰۳)

میثمی نے فر مایا:" و هو ضعیف " (مجمع الزوائه۳/۳۲)

ان کے علاوہ متقد مین میں سے ابو حاتم الرازی اور ابن عدی وغیر ہمانے بھی اس البابلتی پر جرح کی ہے۔

ن الوب بن نهيك الحلى ك بارے بين ابوحاتم الرازى فرمايا: "هو ضعيف المحديث "

ابوزرعة الرازى في فرمايا: "هو منكر الحديث "(كتاب الجرح والتعديل ٢٥٩/٣ تـ ٩٣٠) حافظ ابن حجر العسقلانى في فرمايا: "وهو منكر الحديث قاله أبو زرعة ... " وافظ ابن حجر العسقلانى في مناطقة منكر الحديث قاله أبو زرعة ... " وافغ البارى ١٩٠٠ تحت ح ٩٣٠)

حافظ ذہبی نے فرمایا:" تو کوہ "یعنی وہ متروک ہے۔

(ديوان الضعفاء ا/ ٧١ - ١٥٠١ ، المغنى في الضعفاء ا/ ١٥١ - ٨٣٧)

ييثمى نے فرمايا: "و فيمه أيوب بن نهيك وهو متروك ضعفه جماعة و ذكره ابن حبان في الثقات و قال : يخطئي " (مجمع الزوائد١٨٣/٢)

جمہور کی جرح کے بعد ایوب بن نہیک کا ایک کتاب الثقات میں مذکور ہونا شاذ وغلط ہےاور جمہور کا فیصلہ ہی مقدم ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آپ کی مسئولہ روایت سخت ضعیف ومردود ہے، نیز اس باب میں موقوف روایت بھی عبدالرحمٰن بن العلاء بن اللجلاج کے مجہول الحال ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

### ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا

سوال کی ایک اور دو مستوں کے ساتھ ال کراس اور کی کو ڈرادھمکا کراس سے نکاح کر لیتا ہے۔ اور دو مشتوں کے ساتھ ال کراس اور کی کو ڈرادھمکا کراس سے نکاح کر لیتا ہے۔ اور کی نہ تو اس کی فیملی سے ہے نہ ہی علاقہ سے۔ دولت، حسن اور تعلیم میں بھی اور کی لڑے سے افضل ہے۔ نکاح کے دوران لڑکی کے خاندان میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔ لڑکا پہلے سے شادی شدہ بھی ہے۔ لڑکی نکاح سے انکار کرتی ہے تو لڑکا اسے خاندان میں بعز ت کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکی وغیرہ دیتا ہے۔ اس موقع پر لڑکی کو اپنے گھر اور علاقہ کا آتا پیتہ معلوم نہیں اور دو مکمل لڑکے کے کنٹرول میں ہے۔ دو اور کا اسے ایک ہی صورت میں گھر چھوڑ کے آنے پر افضی ہے: جب وہ نکاح کے کنٹرول میں ہے۔ وہ لڑکا اسے ایک ہی صورت میں گھر چھوڑ کے آنے پر نکاح کیا گیا اور دو ہو کہ کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ زبردسی راضی ہے: جب وہ نکاح کے لئے ہاں کرتی ہے۔ لڑکی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ زبردسی کی روشنی میں بیان فرما کیں کہ مندرجہ بالاصورت میں زبردسی کیا گیا تکاح جا کڑنے یا ناجا کڑنے میں بیان فرما کیں کہ مندرجہ بالاصورت میں زبردسی کیا گیا تکاح جا کڑنے یا ناجا کڑنے اس کی کرائی کے در اسن الکبری للیبھی کا ۱۵ ما، وسندہ حسن والحدیث جو بسن ابی داود: ۲۰۸۳، سن اسی کا نکاح باطل ہے۔ (اسن الکبری للیبھی کے ۱۵ ما، وسندہ حسن والحدیث جو بسن ابی داود: ۲۰۸۳، سن التی ذکاح باطل ہے۔ (اسن الکبری للیبھی کے ۱۵ ما، وسندہ حسن والحدیث جو بسن ابی داود: ۲۰۸۳، سن التی داود: ۲۰۸۳، سن موجود الحام علی شرطائے بین میں ، بلکہ علامہ سیوطی نے اسے متو انز قر اردیا ہے۔ اسی دو ایک میں بلکہ علامہ سیوطی نے اسے متو انز قر اردیا ہے۔ اسی دو ایک میں بلکہ علامہ سیوطی نے اسے متو انز قر اردیا ہے۔

سیدناعبدالله بن عباس ڈاٹٹئے نے فرمایا: " لا نکاح إلا بولي موشد أو سلطان" خیرخواه ولی یاسلطان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ (الاوسط لابن المنذر ۱۸۳۸ ت ۱۸۳۳ وسنده سن) امام مالک، امام شافعی اور امام احمد وغیر ہم کا یہی قول ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ (دیکھے سنن التر مذی:۱۱۰۱)

لېذا ثابت ہوا کےصورت مسئولہ میں اس لڑکی کا ذکاح نہیں ہوا۔ (۲۴ مارچ ۲۰۱۳ء)

### جمهور ہے مرادکون لوگ ہیں؟

ا کے اکثر تصانیف میں جمہور کا ذکر آتا ہے۔ جمہور سے مراد کون کو گھا ہے۔ جمہور سے مراد کون کوگ ہیں؟ آپ کے نزد یک جمہور میں کون کون سے محد ثین اور علماء شامل ہیں؟

(عبدالمثين-آسٹريليا)

ا الجواب العقيده محدثين كرام كى المجال ميں جمہور سے مراد ثقه وصدوق صحیح العقيده محدثين كرام كى المجواب من المراب كا المجاب كا

مسكلة مجھانے كے لئے ايك مثال بيش خدمت ہے:

صیح بخاری اور صیح مسلم کے ایک بنیادی راوی فلیح بن سلیمان المدنی رحمہ اللہ ہیں۔ ان پر درج ذیل محدثین نے ضعیف وغیرہ کی جرح کی ہے:

کے بین معین،ابوحاتم الرازی،نسائی،ابواحمدالحا کم الکبیر،علی بن المدینی،ابوکامل مظفر بن مدرک،ابوزرعة الرازی،عقیلی،ابن الجوزی اور پیهی رحمهم الله

(كل١٠ عدد)

امام ابوداود کی طرف منسوب جرح باسند صحیح ثابت نہیں، لہذاان کا حوالہ پیش کرناغلط ہے۔
اور درج ذیل محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، یعنی ثقہ وصحح الحدیث وغیر ہما قرار دیا ہے:

ہے بخاری مسلم ، ہیم قی ، ابن خزیمہ، ترفدی ، حاکم ، ابن عدی ، ذہبی ، ابن حبان ، دارقطنی ،
ابن حجر العسقلانی ، ابن الجارود ، ابوعوانہ ، ابونعیم الاصبہانی ، ضیاء المقدی ، بغوی اور ابن شاہین وغیر ہم رحم م اللہ (کل کا عدد) (تفصیل کے لئے دیکھے میری کتاب بخقیق مقالات ۳۲۸/۳ سے بس کی تطبیق بید و تندیبیہ: بیم ق نے ان کی ایک روایت کو سحح قرار دیا ہے اور ایک کو منکر کہا ہے جس کی تطبیق بید ۔ " صحیح الحدیث فی غیر ما انکو علیه "]

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ قلیح بن سلیمان جمہور یعنی اکثر محدثین کے نز دیک ثقه و صدوق ہونے کی وجہ سے صحیح الحدیث یاحسن الحدیث راوی ہیں اوران پر جرح مردود ہے۔ میر نے زویک سلف صالحین کے مختلف طبقات ہیں، مثلاً: صحابہ کرام، تابعین، تنج تابعین اور اتباع تنج تابعین کے مختلف طبقات ہیں، مثلاً: صحابہ کرام، تابعین ہجری تک زمانهٔ تدوین حدیث اور اس کے بعد نویں صدی ہجری تک کے علمائے اسلام ۔ صحابہ کے بعد ہر طبقے کے ہرفر دکے لئے میجے العقیدہ اور ثقہ وصدوق عندالجمہور ہونا ضروری ہے۔

یادر ہے کہ ضعیف و مجروح ، نیز اَہٰلِ بدعت یعنی گراہوں کو جمہور میں ہر گزشار نہیں کیا جاتا ، بلکہ ان لوگوں کا وجود اور عدم وجود ایک برابر ہے۔

### نما ذِظهر سے پہلے چارسنتوں کے احکام

احکام سوال کے خرص رکعات سے پہلے چار رکعات سنت کے متعلق کیا احکام ہیں؟ اگر چار رکعات سنت فرض رکعات سے پہلے نہ پڑھ کیں تو کیا حکم ہے؟

(عبدالمتين-آسٹريليا)

اور الجواب کے سیدہ عائشہ رائیٹیا سے روایت ہے کہ نی مثالیّتی اظہر سے پہلے چار رکعتیں اور مسلح کی نماز سے پہلے جار رکعتیں اور مسلح کی نماز سے پہلے دور کعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ (صحیح بخاری:۱۱۸۲)

دوسری روایت میں ہے کہ آپ گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے، پھر باہر جاکرلوگوں کونماز پڑھاتے تھے۔الخ (صیح سلم:۲۹۵-۱۲۹۹)

سیدنا عبداللہ بن السائب بن صفی المحز ومی ڈلاٹیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْئِ اللہ مَثَاثِیْئِ اللہ مَثَاثِیْئِ اللہ مَثَاثِیْئِ اللہ مَثَاثِیْئِ اللہ مَثَاثِیْئِ اللہ مَثَاثِیْ مِی اللہ مَثَاثِیْ مِیں ) میرانیک ممل بلند (یعنی درواز کے کھل جاتے ہیں اور میں پیند کرتا ہوں کہ (دربارِ اللهی میں ) میرانیک عمل بلند (یعنی پیش) کیا جائے۔ (سنن التر مذی ۲۵۸ وقال: ' حسن غریب' وسند جیجی)

سیدناعلی بن ابی طالب ڈاٹٹئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹیٹی ظہر سے پہلے جار رکعتیں اور بعد میں دورکعتیں پڑھتے تھے۔

(سنن الترندي: ۵۹۸\_۹۹۵ ملخصاً وقال: ''هذ احديث حسن' وسنده حسن )

اس روایت کی سندحسن لذاتہ ہے اور اس کے بہت سے شوا ہد بھی ہیں جن کی وجہ سے سے سی سے خواہد بھی ہیں جن کی وجہ سے سیح تعلیم ہے۔ میر حدیث سیح لغیر ہ ہے۔

اس سند کے ایک راوی ابوعبدالرحمٰن قاسم بن عبدالرحمٰن الدمشقی قولِ راجح میں جمہور کے نزدیک ثقه وصدوق ہیں۔

عيني حفى نے لکھا ہے:" و ثقه الجمهور" إلخ

(عدة القاري 4/ ١٣٦ ح٣٠ ١١٠ ميري كتاب: تحقيقي مقالات ٣٠٠/٣)

قاسم بن عبدالرحمٰن کے شاگر دعلاء بن حارث بن عبدالوارث الدمشقی صحیح مسلم کے راوی اور ثقه وصدوق ہیں۔ جمہور کی توثیق کے ساتھ بعض کی طرف سے ان پر دواعتر اضات بھی کئے گئے ہیں:

- ا: اختلاط (بیاعتراض ثابت نه ہونے کی وجہ سے باطل ومردود ہے۔) اسی اعتراض کاراوی ابوعبیدالآجری مجہول الحال ہے۔
- ۲: **قدریت** (بیان سے باسند صحیح ہر گز ثابت نہیں کہ وہ تقدیر کے منکر تھے) جمہور کی توثیق کے بعد ایبا (قدریت وغیرہ کا) اعتراض مردود ہوتا ہے اور اس اعتراض کاروایت حدیث کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔

تنبيه: اس باب مين اورروايات بھي موجود ہيں۔

٦١٨١٦) ميں ہيں۔

سیدناعمر بن الخطاب ڈاٹٹیوٹ نے اپنے گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعتیں بڑھی ہیں۔ ( د کیھئے مصنف این الی شیبہ / ۱۹۹ ح ۵۹۴۲ وسندہ صبح ، ۵۹۴۵ ملخصاً وسندہ صبح ) عبدالرحمٰن بن عبد:القاري رحمہاللہ سے روایت ہے کہ وہ عمر بن خطاب (ڈالٹیڈ) کے یاس گئے تو دیکھا کہ وہ ظہر سے پہلے (نقل)نمازیڑھ رہے ہیں، پس انھوں نے یو چھا:اے امیر المومنین! بیرکیا (کونی) نمازہے؟ آپ (طالعہ؛ ) نے فرمایا: بیرات کی نماز (میں سے ) ہے۔ (تہذیب الآ فارلابن جربرالطبری،مندعمرالقسم الثانی ص ۹۹ ح ۲۸ ۲۳ وسندہ صحیح) لعنی پیرات کی (تہجد کی )نمازرہ گئی تھی، جومیں اب پڑھ رہاہوں۔ سیدناعمر والٹیو سے روایت ہے کہ رسول الله مثالیّتِم نے فرمایا: جو محض اینے جوب (یعنی اوراد واُذ کار ) پااس کے کسی جھے سے سویارہ جائے تو نمازِ فجر اورنمازِ ظہر کے درمیان اسے پڑھ لے، اسے اسی طرح ثواب ملے گا جبیبا کہ رات کو پڑھا ہے۔ (صحیح مسلم: ۲۵۱۵هـ۱۲۵) اس حدیث سے امام ابن خزیمہ نے بیاستدلال کیا ہے کہ اگر تبجد کی نماز رہ جائے تو دن كو، حديث مين مذكوره وقت مين يره طيس \_ (ديكي المحصي ابن خزيمة / ١٩٥٨ قبل ١١٧١) حامليت ميں مسلمان ہونے والے عظیم ثقه وعابد تابعی عمرو بن میمون الاودی رحمه الله (م٤٢ه ) نے فرمایا: نبی مَالِیَّا کِ صحاب ظهر سے پہلے جاررکعتیں اورضح سے پہلے دورکعتیں کسی حال میں بھی ترکنہیں کیا کرتے تھے۔ (ابن ابی شیہ:۵۹۴۳ وسندہ صحح) ابوالاحوص سلام بن سليم لحفي مولاهم الكوفي كاحصين بن عبدالرحمن السلمي سيسهاع ان کے اختلاط سے پہلے کا ہے، ان کی حصین سے روایات صحیح مسلم ( ۱۹۲۳، ۲۳۹ ۹۴ ۱۲۳۳،

ان تمام روایات و آثار کاخلاصہ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے چار رکعتیں (نوافل یاسنتیں)
پڑھنا بالکل صحیح ہے۔ یا در ہے کہ نبی کریم مَنَا ﷺ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ظہر سے پہلے دو
رکعتیں پڑھتے تھے۔ (صحیح بخاری:۱۸۰۰ واللفظ لہ صحیح مسلم:۲۹۵[۱۹۸])
اس سے ثابت ہوا کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے صرف دوسنتیں پڑھنا بھی جائز ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول الله منگائی آنے فرمایا: ہر دواذانوں کے درمیان (نفل) نماز ہے۔ پھرآپ نے (تیسری یاچوشی دفعہ ) فرمایا: "لمن شاء "جس کی مرضی موجہ بخاری: ۲۲۷ واللفظ لہ جمیح مسلم:۱۹۲۸ ۱۹۳۹ ۱۹۳۹)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بید دور کعتیں (یا چار رکعتیں کسی وجہ سے ) نہ پڑھ سکے تو جائز ہے۔

تنبید: چارسنتیں دودوکر کے پڑھنامسنون اور بہتر ہے جیسا کہ " صلوۃ اللیل والنھار مشنبی ، "والی محمدیث سے ثابت ہے، نیز سیدنا عبداللہ بن عمر ڈالٹیو کا بھی یہی فتو کی ہے۔ در کھے تو شیح الا حکام یعنی فاوئی علمیدا (۲۲۳)

حسن بصرى رحمه الله كالبهى اليها بى فتوى بهم، اور امام احمد بن حنبل رحمه الله بهى اسى پر عامل تقهه (ايفناص ۲۵۵ بحواله مسائل احمد واسحاق رواية الكویج :۳۰۵ (۲۰۵۰)

اگر چارر کعتیں دودو کے بجائے صرف ایک سلام سے بھی پڑھ کی جائیں تو بھی جائز ہے جبیبا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ڈالٹیڈ کے عمل سے ثابت ہے۔

( د كيهية مصنف عبدالرزاق: ۴۲۲۵ ،الاوسط لا بن المنذ ره/۲۳۶ وسند وحسن )

سوال کی دوسری شق کا جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ ڈھٹھا سے روایت ہے: نبی عَلَیْتِیْمَ جب ظہر سے پہلے چاررکعتیں نہ را جے توانھیں بعد میں راجتے تھے۔

(سنن ترمذي: ۴۲۷ وقال: ''حسن غريب'' وسنده ميح)

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رسول الله مَثَالَّةُ مِمَّا الله مِثَالِقَامِ مِی اللهِ مِثَالِقَامِ مِی اللهِ عَل کے بعد پڑھتے تھے۔ (سنن ابن ماہہ: ۱۱۵۸)

بیروایت قیس بن الربیع ضعیف راوی (ضعفه الجمهور) کی وجه سیضعیف ہے، لہذاان سنتوں کی مٰدکورہ ترتیب ضروری نہیں۔

اگر کوئی شخص ظہر کی پہلی چاریا دوسنتیں نمازِ ظہر کے بعد ( کسی وجہ سے ) نہ پڑھ سکے تو بھی''لمن شاء''والی حدیث کی رُوسے جائز ہے۔واللہ اعلم (۱۸/اگست ۲۰۱۳ء)

حافظ نديم ظهير

محقق دوران، ذہبی زمان، محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کاسفرِ آخرت

اس دار فانی میں جو بھی آتا ہے بالآخریبال سے جانا اس کا مقدر ہے لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا خلاصد یوں میں پُر نہیں ہوتا، ان کی وفات سے بہار خزاں میں بدل جاتی ہے اوران کے چلے جانے سے علم کا اٹھ جانالازم آتا ہے۔

ع وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما ستارے كتنے يہال دو بت الجرتے ہيں كبھى ہى نكلتا ہے آ فتاب كوئى

عزیزی، مجی، مکری واستاذی حافظ زیبر علی زئی رحمه الله رحمه واسعهٔ کاشار بھی ایسے بی لوگوں میں ہوتا ہے جودورِ حاضر کے عظیم محدث، مجتہد، مفتی اورغیورنا قد تھے۔ استاذ محترم وسیع النظر، وسیع المطالعہ اورکثیر الحافظ تھے، حدیث، اصول حدیث، رجال اور اخبار وانساب کے انظر، وسیع المطالعہ اورکثیر الحافظ تھے، حدیث، اصول حدیث، رجال اور اخبار وانساب کے امام تھے۔ آپ اخلاص وصدافت تن گوئی وتن پرتی اور جرائت و بے باکی کے جس درجے پر فائز تھے اس میں ریا ونفاق اور مصلحت اندیثی کا کہیں گزرنہیں تھا۔ دلاکل و برابین کی وجہ سے فائز تھے اس میں اریا فیلی تھی گوارہ نہیں گورہ بھی گوارہ نہیں گو جہ ہے کہ کسی کاغذی جماعت کا حصہ بنے اور اس سے دنیاوی جاہ ومنصب حاصل کرنے کے بجائے تنہا اپنی ذات میں انجمن کا کردار ادا کیا اور بہیشہ دین حنیف کی خدمت میں اپنے لیل و نہار بسر کئے۔ اللہ تعالی نے آپ کوئلم وفضل کے ساتھ فکر ونظر کی اصابت، استنباط مسائل کی قوت بسر کئے۔ اللہ تعالی نے آپ کوئلم وفضل کے ساتھ فکر ونظر کی اصابت، استنباط مسائل کی قوت اور ملکہ اجتہاد میں سے وافر حصہ عطاکیا تھا جس بنا پر دور در از کے علاقوں سے سائل کھنچے چلے آپ اور الملی ان قلب کے بعد واپس جاتے تھے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے اپنی ساری زندگ کہ تا اور الحمینان قلب کے بعد واپس جاتے تھے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے اپنی ساری زندگ کے تربہ وارت کی بر جمانی ، دین اسلام کی برتری اور ابطال باطل کا فریضہ خوب سرانجام دیا۔ تدریس، تقریر اور وخر ہے کے ذریعے سے احتماق حق اور ابطال باطل کا فریضہ خوب سرانجام دیا۔ یوری تند ہی اور وخر ہے نے دریا سے مشن کی تکمیل میں مصروف تھے کہ امیا تک بھاری نے آلیا۔ تربیات الیاں باطل کا فریضہ خوب سرانجام دیا۔ یوری تند ہی اور وخر ہے نے دریا میں مصروف تھے کہ امیا تک بھاری نے آلیا۔ تربیاں کی تربی اور وزر ہے ہے اسے مشن کی تکمیل میں مصروف تھے کہ امیا تک بھاری نے آلیا۔

تقریباً دوماہ بیارر بنے کے بعدوہ چشمہ فیض خشک ہوگیا جس کی آبیاری سے دین وملت کا چمن سیراب تھا۔وہ مشفق مربی چلا گیا جس نے دلوں کی دنیامنور کی ،وہ ثنع بچھ گئی جوعرصہ دراز تک علم وفن کی ہرمجلس میں ضابار رہی ، وہ تا جدار رخصت ہو گیا جس کا سکتم وفن کی پوری اقلیم میں رواں تھا، بیغام محمدی کا وہ شارح اور تر جمان خاموش ہو گیا جوفہم سلف صالحین کا پاسبان تھا، وہ محدث سفر آخرت کا مسافر بنا جو دفاع حدیث کے جذبے سے سرشارتھا ، وہ پیکرعلم وعمل روپوش ہوگیا جس کا د ماغ نادرمعلومات کاخزینه اورسینه علوم نبوی کا سفینه تفا۔احادیث وسنن کا وه محافظ بچير گياجس كاقلم دشمنان اہل حق كى علمي خيانتوں اورعياريوں كوبے نقاب كرتا اور دين اسلام کی حقانیت وصدافت کوآشکار کرتاتھا اوروہ ماہر حاذق ہم سے جدا ہواجس نے مہارت و فن کیا ایسی بادگار س چھوڑ س جوہدتوں علمی دنیا کیار ہنمائی کرتی رہیں گی۔ آہ! اسغم کی تلافی کیا ہوگی ،اس در د کا در ماں کیا ہوگا

تدمع العين و يحزن القلب ولا نقول الاما يرضي ربنا

و انا بفراقك لمحزونون

۲۵/ جون ۱۹۵۷ء کوحضرو کی سرزمین برطلوع ہونے والاعلم وآ گہی کا بیآ فتاب ۱۰/ نومبر۲۰۱۳ء بمطابق ۵/محرم الحرام ۴۳۵ هـ، بروز اتو ارکوغروب ہوگیا۔

> رحمة الله عليك خير اخلاف الكرام نم قرير العين في قبرك إلى يوم القيام كنت في الدنيا سلامًا صرت في دار السلام

محدث دوران حافظ زبيرعلى زئى رحمه الله كي نماز جنازه متنازعالم دين اوران كے استاذ حافظ عبدالحميداز ہر حفظہ اللہ نے آپ كے آبائی گاؤں میں پڑھائی اور آپ كوحضرو كے قبرستان میں ہزاروںلوگوں کی آ ہوںاورسسکیوں میں سیر دخاک کیا گیا۔

چیہ چیہ یہ ہےوان گوہریکتا تہ خاک دفن ہو گانہ کہیں ایبا خزانہ ہر گز إنا لله و إنا إليه راجعون، اللهم اغفرله وارحمه.

حافظ نديم ظهير

# علم كيسے اٹھتا ہے؟

عمار بن ابی عمار بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا زید بن ثابت ڈٹاٹٹئڈ فوت ہوئے تو سیدنا عبداللہ بن عباس ڈٹاٹٹئڈ کے ساتھ ) بہت عبداللہ بن عباس ڈٹاٹٹئڈ کے ساتھ ) بہت زیادہ علم فن کردیا گیا۔ (المعرفہ والتاریخ للفوی الم ۲۶۱ وسندہ سن) معلوم ہوا کے علم الحصنے سے مرادعلاء کا فوت ہونا ہے۔ جوں جوں اہل علم اس دنیا سے معلوم ہوا کے علم الحصنے سے مرادعلاء کا فوت ہونا ہے۔ جوں جوں اہل علم اس دنیا سے

جاررہے ہیں تو معاشرے میں بدامنی ، فتنہ وفساد ، معصیت و نافر مانی اور قل و غارت کی بھی کثرت ہورہی ہے۔ کثرت ہورہی ہے۔ ملاقے ، شہراور ملک وملت کے لئے باعث رحمت و ہر کت ہوتے ہیں۔

ابوالعلاء ہلال بن خیاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے دریافت کیا: اے ابوعبداللہ! لوگوں کی ہلاکت و بربادی کی نشانی کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: جب ان کے علماء فوت ہوجائیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۳۸/۱۳ وسندہ صحح) تنبیہ: مصنف کے اکثرنسخوں میں'' ثابت بن زید' ہے جو کہ خطاہے صحیح ثابت بن پزید ہے اور بیر ثقة راوی ہیں۔ دیکھئے جامع بیان العلم وفضلہ لا بن عبد البر (۴۸۳/۱) اور کتب اساءالر جال وغيره، نيز ابواسامه حماد بن ابي اسامه برئ من التدليس بين \_\_\_ اس میں کوئی شک نہیں کہ احادیث مذکورہ میں ان امور کی اطلاع دی جارہی ہے جوقرب قیامت واقع ہوں گےلیکن رہم جھی حقیقت ہے کہ علم وعلاء کی عدم موجود گی میں جہالت کا دور دوره ہوتا ہے جس بنایر دنیامیں بےراہ روی اور گناہ عام ہوجاتے ہیں،لہذاعوام وخواص اور ارباب حل وعقد کو جاہیے کہ علمائے کرام کے سامنے مشکلات ورکاوٹیں کھڑی کرنے کے بحائے ان کی قدر کرتے ہوئے دینی معاملات میں ان سے تعاون کریں اور جواس دنیا سے چلے گئے ہیں آھیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یادر کھیں۔اللهم اغفرلهم وارحمهم ساتھ ہی اہل علم کے لئے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ دیگر مصروفیات محدود کر کے تحریر، تقریر اور تدریس کے ذریعے سے دوسروں تک اپناعلم خوب پہنچا ئیں تا کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو کتابوں اور شاگر دوں کی صورت میں صدقہ جاربیر ہے۔ قبط الرجال کے اس دور میں محدث حافظ زبیرعلی زئی رحمه الله کی وفات بهت براسانچه ہے اور بیسلسله جاری ہے بھی استاذ الاساتذه حافظ عبدالمنان نوريوري رحمه الله كي جدائي توتجهي واكثرعبدالرشيدا ظهررحمه الله كاتهم سے بچھڑ نا الہذاطلباء سے گزارش ہے کہ حصول علم کے لئے شجیدگی سے لائحہ کل تیار کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود ﴿ اللَّهُ أَنْ فِر مایا:علم الله جانے سے پہلے حاصل کرلواوراس کا

المهنا علماء كا فوت بهونا ہے۔ (جامع بیان العلم وفضلہ لا بن عبدالبرا/ ۸۴۸ ح ۱۰۱۷، وسندہ صحیح )

حافظ زبيرعلى زئى

# عبدالقدوس بن بكر بن حنيس الكوفي رحمهالله

سنن تر مذی اورسنن ابن ماجہ وغیر ہما کے راوی ابوالجہم عبدالقدوس بن بکر بن حنیس الکوفی کے چنداسا تذہ کے نام درج ذیل ہیں:

کر بن حنیس ، حبیب بن سلیم العبسی ، حجاج بن ارطاق ، ما لک بن مغول اور ہشام بن عروہ وغیر ہم ۔ ان کے چند تلامذہ کے نام درج ذیل ہیں:

ابراہیم بن موسیٰ الفراء،احمد بن منبل،احمد بن منبع،صالح بن بیثم الواسطی،عبدالله بن عون الخراز اورمغیرہ بن معمرالبصری وغیرہم۔

درج ذیل محدثین کرام سے آپ کی توثیق وتعریف ثابت ہے:

ا: امام ابوحاتم الرازى نے فرمایا: " لا بأس بحدیشه "ان كی حدیث كساته كوئی حرج نہيں۔ (كتاب الجرح والتعدیل ۲/۲۵ میں ۲۹۸

۲: حافظ ابن حبان نے اضیں کتاب الثقات میں ذکر کیا اور فرمایا: "روی عنه أحمد ابن حنبل " ان سے احمد بن منبل نے روایت بیان کی۔ (۲۱۹/۸)

۳: امام تر مذی نے ان کی بیان کردہ ایک حدیث کوحسن (صحیح) کہا۔ (۹۸۲۶)

ا بن القطان الفاس نے کہا: " و أرى أن التر مذي قد و ثقه بتصحيح حديثه " اور ميں مجھتا ہوں كه تر مذى نے اخص تقيح حديث كة ريعے سے ثقة قرار ديا ہے۔

(بيان الوهم والايهام٥/٢٣٧ ح٢٣٨)

۳: امام احمد بن منبل نے ان سے بہت میں احادیث بیان کیں اور آپ عام طور پر اپنے نزدیک صرف ثقہ سے ہی روایت بیان کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے فر مایا: کیونکہ احمد اور علی (بن المدینی) دونوں (اپنے نزدیک) صرف مقبول ( ثقه وصد وق) سے ہی روایت بیان کرتے تھے۔ (تہذیب التہذیب ۵۴۰/۲۹ مرجمه محمد بن اکش بیانی)

🖈 ابوالقاس البغوى كے استاداسحاق بن ابراہيم المروزى (؟؟) نے كہا:

" نا عبد القدوس بن بكر بن خنيس و كان من خيار الناس " بمين عبدالقدوس بن بكر بن خنيس نے حديث بيان كى اوروه بهتر بن لوگوں ميں سے تھے۔

(الفقيه والمتفقه لتخطيب البغد ادى نسخه محققه: ۱۳۲)

بروایت المروزی کے عدم ِ تعین کی وجہ سے ثابت نہیں ، الہذاس پر یہاں کوئی نمبر نہیں اگایا گیا۔ اس توثیق کے مقابلے میں اب غیر ثابت جرح کی تحقیق پیشِ خدمت ہے:

" و ذكره البخاري في كتاب الضعفاء فقال: لا يعرف لحجاج سماع من عامر و قال أبو حاتم: لا بأس به . "اوراضي بخارى نے كتاب الضعفاء مين ذكر كيا تو كها: حجاج (بن ارطاق) كاعام (بن عبدالله) سے ساع معلوم نہيں اور ابوحاتم نے فرمايا: اس كها: حجاج كي حرج نہيں \_ (ميزان الاعتدال ٢٠٢٢ تـ ١٥٥٥)

حافظ ذہبی کا یقول کہ انھیں بخاری نے کتاب الضعفاء میں ذکر کیا، کی وجہ سے غلط ہے:

ا: میرے علم کے مطابق کتاب الضعفاء للبخاری کے کسی مطبوعہ یا مخطوطہ نسخے میں عبدالقدوس بن بکر کا ترجمہ موجود نہیں۔

۲: کتاب الضعفا البخاری میں جوراوی مذکور ہو، بعد کے گئی محدثین مثلاً حافظ ابن عدی (فی الکامل) اور حافظ عقیلی (فی الضعفاء الکبیر) وغیر ہما اسے امام بخاری کی سند سے نقل کرتے ہیں، لیکن عبد القدوس مذکور کا ذکر ان کتابوں میں نہیں۔ حافظ ابن الجوزی نے بھی اپنی کتاب الضعفاء میں امام بخاری کی طرف منسوب قول نقل نہیں کیا۔

۳: حافظ زہمی نے بذاتِ خود کھاہے: "وهو قلیل الروایة، ما رأیت لأحد فیه کلامًا" اوروہ قلیل الروایت ہیں، میں نے ان کے بارے) میں کسی کا کلام (یعنی جرح کا قول) نہیں دیکھا۔ (تاریخ الاسلام ۲۸۱/۲۳ تـ ۲۳۰)

جب جرح ہی نہیں دیکھی تو کتاب الضعفاء میں تذکرہ کہاں سے آگیا؟

٧٠: امام بخارى نے اپنى مشہور كتاب التارتُخ الكبير ميں عبدالقدوس بن بكركوذكركيا اوركسى فتم كى كوئى جرح نہيں كى بلكہ صرف تجاج بن ارطا ة بركلام كيا۔ (ديھے ١٩٠٢ ص١٢ ا ١٩٠٢) معلوم يہى ہوتا ہے كہ حافظ ذہبى كو يہاں سہو وتسامح ہوا ہے كہ انھوں نے سبقت قلم سے "و ذكرہ البخاري في كتاب التاريخ "كے بجائے" و ذكرہ البخاري في كتاب التاريخ "كے بجائے" و ذكرہ البخاري في كتاب الضعفاء "كھويا۔

۵: امام بخاری سے عبدالقدوس بن بکر پر جرح باسند صحیح ہرگز ثابت نہیں اور بے سند
 حوالے جحت نہیں ہوتے بلکہ صحیح دلائل کے مقابلے میں ہمیشہ مردود ہوتے ہیں۔
 اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ حافظ ذہبی کا پیش کردہ حوالہ غلط ہے۔

حافظا بن حجر العسقلاني نے لکھاہے:

"قلت: و ذكر محمود بن غيلان عن أحمد و ابن معين و أبي خيثمة أنهم ضربوا على حديثه "مين في كها مجمود بن غيلان في احمد، ابن معين اور ابوضيثم سنقل كياكه انهول في اس كي حديث كوكاث ديا تقال (تهذيب التهذيب ٢٠٠٠/٢)

امام محمود بن غیلان رحمہ اللہ (م ۲۳۹ھ) تو حافظ ابن حجر کے آباء واجداد کی پیدائش سے بھی صدیوں پہلے فوت ہو گئے تھے، الہٰ ذاہیہ بے سند حوالہ باطل ومر دود ہے۔ کسی کتاب میں محمود بن غیلان سے بیہ جرح باسند صحیح ثابت نہیں۔

اس حوالے کے باطل ہونے کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ امام احمد بن خنبل رحمہ اللہ نے عبد القدوس بن بکر سے منداحمد (۱/ ۲۲۸ /۳،۲۱۵ / ۳۵۷ وغیر ذلک ) وغیرہ میں بہت سی روایات بیان کی ہیں۔

خلاصة التحقیق: عبدالقدوس بن بكر بن حنیس چارمحدثین کی توثیق اورعدم جرح کی وجہسے ثقه وصدوق راوی ہیں اوران کی بیان کر دہ حدیث صحیح لذاته ہوتی ہے۔

آپ ۱۸۱ ھاور ۱۹ ھے درمیان یعنی دوسری صدی ہجری میں فوت ہوئے۔رحمہ اللہ اللہ ۱۸۱ھاور ۱۹/۱گست ۲۰۱۳ء)

حافظ زبيرعلى زئى

## الل حديث اورآثار سلف صالحين: صحابه وتابعين

الحمد لله ربّ العالمين والصلوة والسّلام على رسوله الأمين و رضي الله عن الصحابة أجمعين و رحمة الله على التابعين و أتباع التابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

اہلِ حدیث یعنی اصلی اہلِ سنت کے خلاف بعض لوگ بیچھوٹا پروپیگنڈ اکرتے ہیں کہ اہلِ حدیث سلف صالحین کونہیں مانتے ،ا کابر پراعتاد نہیں کرتے اورا پی مرضی وخواہشات پر عمل کرتے ہیں۔وغیر ذلک من الا کا ذیب والافتر اءات

یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے اوراس کے برعکس اہلِ حدیث کا میاصول ہے کہ قرآن، حدیث اورا جماع ججت ہیں، وہ اجتہاد کو جائز سبجھتے ہیں اور ہر بات میں سلف صالحین کافنہم ہمیشہ مدنظرر کھتے ہیں۔

چودهویں صدی ہجری کے ایک اہل حدیث عالم حافظ عبداللّٰدروپڑی رحمہاللّٰد نے بھی کھاہے:'' خلاصہ یہ کہ ہم توایک ہی بات جانتے ہیں وہ یہ کہ سلف کا خلاف جائز نہیں۔''

( فياوي ابل حديث ا/ الا، ما هنامه الحديث حضرو: اصم )

اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ عقیدہ ہویا احکام ومسائل ، اہلِ حدیث کا ہر متفقہ مسلہ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین سے ثابت ہے۔

آلِ دیوبند وآلِ بریلی کے مقابلے میں اہلِ حدیث یعنی اہلِ سنت کے بیس (۲۰) مشہورعقا کدومسائل اوران کا ثبوت صحابہ و تا بعین اور سلف صالحین سے پیشِ خدمت ہے: 1) استواء الرحمٰن علی العرش

جب رسول الله مَنْ لِيَّاتِيمُ وفات يا كئة توسيد ناابو بكر (الصديق) وَاللَّهُ أَنْ فَرْمايا:

" أيها الناس! إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قدمات وإن

كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ..."

ا ہے لوگو! اگر محمد (منافیقیم) تمھارے معبود (خدا) تھے جن کی تم عبادت کرتے تھے تو بے شک تمھارامعبود فوت ہوگیا ہے اوراگر اللہ تمھارامعبود ہے جوآسان پر ہے تو بے شک تمھارامعبود فوت نہیں ہوا۔ الخ

( كتاب الروعلى الحجميه للا مام عثمان بن سعيد الدارمي : ٨ كوسنده صحح واللفظ له ، التاريخ الكبيرللنجاري ٢٠١/٢٠١)

اس اثر کے بارے میں حافظ ذہبی نے فر مایا:" أخوجه هكذا الدار مي بإسناد

صحيح ..." (كتاب العرش للذبي ص١٢٥ ل١٠١)

🖈 سيدناعبدالله بن مسعود والله ين غرمايا:

ہرآ سان سے دوسرے آ سان تک پانچ سوسال کا فاصلہ ہے، زمین سے آ سان تک پانچ سو
سال کا فاصلہ ہے، ساتویں آ سان اور کرسی کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے، کرسی اور
پانی کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے، عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش ہے، وہ تمھارے
اعمال جانتا ہے۔ (کتاب التوحيد لابن خزيمہ ۲۲۲۵، دوسراننی الاملے ۲۲۲۲ ہے، ۱۲۹۲ ہے۔ ۲۲۲۲ کا ۱۲۹۲ وسندہ حسن لذاتہ، الاساء والصفات لليم قلی ۲۲۲۱ المارے ۱۵۵ وقال الذہبی فی کتاب العرش ص ۱۲۹۲

۵۰۱:" بإسناد صحيح عنه")

یار ( قولِ ابن مسعود ڈاٹٹیڈ) بہت ہی کتابوں مثلاً اعجم الکبیرللطبر انی (۹/ ۲۲۸) اور الردعلی الجہمیہ لعثمان بن سعیدالدار می (۸۱) وغیر ہما میں بھی موجود ہے۔

دیگر آثارِ صحابہ، نیز آثارِ تابعین ومن بعد ہم کے لئے کتاب العرش اور کتاب العلو للعلی الغفارللذ ہی وغیرہ کتابوں کی طرف رجوع کریں۔

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سات آسانوں سے اوپراینے عرش پرمستوی ہے۔

امام ما لک نے فرمایا:" الله فی السماء و علمه فی کل مکان ، لا یخلو من علمه مکان . " الله آسان پر ہے اوراس کاعلم ہر جگہ کومچیط ہے، اس کےعلم سے کوئی جگہ بھی خالی (باہر ) نہیں۔ (مائل ابی داور ۲۷۳ وسندہ حسن لذاته، کتاب الشریعة للآجری ۲۵۳ یکور)

یا تر بھی بہت می کتابوں میں ہے اور حافظ ذہبی نے اسے 'فابت عن مالك رحمه الله'' قرار دیا ہے۔ (کتاب العرش ص١٨٠ ح ١٥٥)

امام عبدالله بن المبارك المروزي في مايا:

"نعرف ربنا فوق سبع سملوات على العرش استوى ، بائن من خلقه و لا نقول كما قالت الجهمية : إنه هاهنا - و أشار إلى الأرض ."

ہم اپنے رب کو جانتے ہیں وہ سات آسانوں کے او پرعرش پر مستوی ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے اور ہم جممیہ کی طرح بیزیں کہتے کہ وہ یہاں ہے، اور آپ نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔
(الاساء والصفات للبیہ قی ص ۸۲۷ دوسرانسخ ص ۵۳۸ وسندہ صحح وسححہ الذہبی فی العلوللعلی الغفار ۲/ ۹۸۲ قبل ح ۲۲۱ وابن تیبید فی المحمویہ کا محمویہ کا محمویہ کا معمودہ کا محمویہ کی محمویہ کا محمویہ کے محمویہ کا محمویہ کا محمویہ کا محمویہ کا محمویہ کی کے محمویہ کا محمویہ کا محمویہ کا محمویہ کی کا محمویہ کا محمویہ کیا ہے کہ کا محمویہ کی کے محمویہ کا محمویہ کی کا محمویہ کی کا محمویہ کی کا محمویہ کا محمویہ کا محمویہ کا محمویہ کا محمویہ کا محمویہ کی کا محمویہ کے محمویہ کے محمویہ کا محمویہ کے محمویہ کا محمویہ کے محمویہ کے محمویہ کا محمویہ کی کا محمویہ کے محمویہ کے محمویہ کے محمویہ کا محمویہ کے محمویہ کی کا محمویہ کا محمویہ کے محمویہ کے محمویہ کا محمویہ کے محمویہ کے محمویہ کا محمویہ کا محمویہ کا محمویہ کے مح

پیاثر بھی بہت ہی کتابوں میں مثلاً کتاب التوحید لابن مندہ (ح ۸۹۹) وغیرہ میں جود ہے۔

۲) ائمہار بعہ میں سے صرف ایک امام کی تقلید کرنا لینی تقلید شخصی تقالید در معنون در المال میں ایک کیا ہے۔

تقلید کا لغوی معنی '' بلا دلیل پیروی کرنا ، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچیے چلنا'' اور بے سوچے میں اور پیروی نقل اور سپر دگی ہے۔ (دیکھئے القاموں الوحیوں ۱۳۴۱)
تقلید کا اصطلاحی معنی درج ذیل ہے:

"هو تعظیم الرجال و ترك الأدلة "برجال کی (حدسے زیاده) تعظیم اور دلائل کو ترک رناہے۔ (کتاب الفنون لابن عقیل ۲۰۴۲ بحواله الهنام التوحیر ۹۰ جولائی ۲۰۰۷ء) لعنی قرآن وحدیث کے خلاف کسی کی بات کو ماننا تقلید کہلاتا ہے۔

تنبید: اہلِ حدیث کے نزدیک اگر کسی امتی کا کوئی قول یافعل قرآن وحدیث کے صریح خلاف ہو،سلف صالحین ہے بھی اس کی مخالفت ثابت ہواور تطبیق ممکن نہ ہوتو بیقول وفعل ہر گز جمت نہیں، بلکہ ایسی حالت میں قرآن وحدیث پر ہی عمل کیا جائے گا اور ایسے تمام اقوال و افعال کوچھوڑ دیا جائے گا۔

🖈 سيدنامعاذ بن جبل الليُّهُ نے فرمایا:

" أما العالم فإن اهتدی فلا تقلّدوه دینکم …"اگرعالم مدایت پر (بھی) ہوتواپئے دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔ النج (جامع بیان العلم وفضلہ لا بن عبد البر ۲۲۲/ م۹۵۵ وسنده سن) اس حدیث کے راوی عبد الله بن سلمه المرادی جمهور کے نز دیک ثقه وصدوق ہیں اور

اں صدیت سے راوی سبراللہ، بی مماہرادی، بورے رویت ہے۔ دسکروی ہیں اور پیت اللہ کا سے پہلے کی ہے۔ (نیز دیکھئے نتی الباری ۱/ ۴۰۸ ح۳۰۸)

اس روایت کوامام دار قطنی اور حافظ البوقعیم الاصبہانی وغیر ہمانے صحیح قر اردیا ہے۔

(دیکھئے دین میں تقلید کا مسلم سے سطیع جدید)

🖈 سيدناعبدالله بن مسعود والليُّهُ نه فرمايا:

" لا تقلَّدوا دينكم الرجال ... "اپنورين ميں لوگوں كي تقليد نه كرو۔ الخ

(السنن الكبرى للبيهقي ٢/٠١، وسنده صحيح، دين مين تقليد كامسكا ٢٠٥٠)

امام شافعی رحمه الله نے اپنی تقلید اور دوسروں کی تقلید سے منع فر مایا۔

(د يکھئے کتابالام مخضرالمز نی ص۱)

نيز فرمايا:" و لا تقلّدوني " اورميرى تقليدنه كرو\_

( آ دابالشافعی ومناقبه لا بن ابی حاتم ص ۵۱ وسنده حسن )

امام احمد بن عنبل نے امام ابوداود سے فرمایا:

" لا تقلّد دينك أحدًا من هؤ لاء..."

ا پینے دین میں ،ان لوگوں میں سے کسی ایک کی بھی تقلید نہ کر۔الخ (سائل ابی داود ص ۲۷۷) تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب: دین میں تقلید کا مسئلہ

۳) جرابوں پرستے

سیدنا عمر و بن حریث ڈلٹٹئ سے روایت ہے کہ میں نے (سیدنا)علی (بن ابی طالب رطالتئ کو دیکھا،انھوں نے بیشاب کیا، پھروضو کیا اور جرابوں پرمسے کیا۔

(الاوسط لا بن المنذ ر٢/١١٥ ح ٧٤ وسنده صحح، دوسرانسخه ا/٧٢ م ح ٩ ٧٨)

🖈 سیدنابراء بن عازب ڈالٹیؤنے وضوکیا تو جرابوں پرسسے کیا۔

( د کیھئے مصنف ابن الی شیبہ ا/ ۱۸۹ ح ۱۹۸۴ وسندہ صحیح )

نیز سیدنا ابومسعود عقبه بن عمر والا نصاری ،سیدناسهل بن سعدالساعدی اور سیدنا ابوامامه صُدی بن عجلان البابلی رشی آنش وغیر ہم سے بھی مسے علی الجوربین ثابت ہے۔

( د کیھئے اشاعة الحدیث حضرو: ۱۰ اص ۴۰ \_ ۴۱مضمون: موٹی جرابوں پرمسے جائز ہے )

کئی تابعین عظام مثلاً سعید بن جبیراورعطاء بن ابی رباح وغیر ہمارتمہم اللہ سے بھی مسح علی الجوربین ثابت ہے۔

### ٤) سورة الفاتحة خلف الامام

ايكمشهور حديث مين آيا ہے كهرسول الله مَاليَّةُ إِلَى فرمايا:

(( لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ))

جو شخص سورهٔ فاتحه نه ریا هےاُس کی نماز نہیں ہوتی۔ (صیح بناری: ۷۵۱)

اس حدیث کے راوی سیدنا عبادہ بن الصامت البدری ڈاٹٹٹئٹ نے امام کے بیچھے سورہ فاتحہ پڑھی اور بعد میں سیدنامحمود بن رہیج ڈاٹٹٹئٹ کے بوچھنے پر بتابا:

" أجل ، أنه لا صلوة إلا بها "

جی ہاں (میں نے سور ہُ فاتحہ پڑھی ہے) بے شک جواسے نہیں پڑھتا اُس کی نماز نہیں ہوتی۔ (مصنف ابن ابی شیبہا/ ۳۷۵ ح-۳۷۷ وسندہ صحح

اس انڑکے بارے میں محمد تقی عثانی دیو بندی نے کہا:''صحیح ہے'' (درس زندی۲/۲۷) سرفراز خان صفدر دیو بندی نے ککھاہے:

''بہر حال یہ بالکل صحیح بات ہے کہ حضرت عبادہؓ امام کے پیچیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تحصا اور ان کی یہی تحقیق اور یہی مسلک و مذہب تھا۔ مگر فہم صحابی اور موقوف صحابی جمت نہیں۔''الخ (احسن الکلام ۱۸۲۲)، دوسر انسختا/ ۱۵۱، نیز دیکھئے الکوا کب الدریں ۹۷) اس اثر پر تفصیل کے لئے دیکھئے آئینئہ دیو بندیت (ص ۲۵ ا۔۱۸۰)

کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُواللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُولِ عَلْ

اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہر ریرہ ڈٹاٹٹیئے نے فر مایا:

" و إسناده حسن " (آثارالسنن: ۳۵۸)

ام م كي بيحيي سورة فاتحد برا هد الله بن عباس والنافية في فرمايا: " إقوا خلف الإمام بفاتحة الكتاب " امام كي بيحيي سورة فاتحد براهد (مصنف ابن ابي شيبه ا/ ٣٥٥ ح ٣٧٥ بمتاب القراء ت للبيقى ٣٣٦ وقال: " و هذا إسناد صحيح ، لا غبار عليه "الاوسط لا بن المنذ ره /١٠٩، وسنده هج )

سیدناابوسعیدالخدری طالعی سے بھی امام کے پیچیسورہ فاتحہ پڑھنے کا ارشادموجود ہے۔ (دیکھئے جزءالقراء قلبخاری:۱۱،۵۰۱، وسندہ حسن)

سیدنا انس بن مالک الانصاری دلیاتی امام کے پیچھے سور و فاتحہ (پڑھنے) کا حکم دیتے تھے۔ (کتاب القراء الليم بقي ۲۳۱ وسنده حسن)

سیدناعبدالله بن عباس ڈلاٹنئ کے مشہور شاگر دامام سعید بن جبیر رحمہاللہ نے فاتحہ خلف الامام کا حکم دیا۔ ( کتاب القراء للبیبقی :۲۲۷مصنف عبدالرزاق:۲۷۸۹)

> سیدہ عائشہ ڈپھیٹا کے بھانج امام عروہ بن الزبیرالمدنی رحمہ اللہ فرماتے تھے: امام کے سکتے میں بڑھو، کیونکہ سور و فاتحہ کے بغیر نمازنہیں ہوتی۔

( كتاب القراءة للبيهقي : ٢٣٨ وسند وحسن )

امام شافعی رحمه الله نے اپنے آخری قول میں فرمایا:

کسی آ دمی کی نماز جائز نہیں جب تک وہ ہررکعت میں سور ۂ فاتحہ نہ پڑھ لے، حیا ہے امام ہویا

مقتدی،امام جبری قراءت کرر ماہو یاسری،مقتدی پرییضروری ہے کہسری اور جبری نمازوں میں سور و فاتحہ پڑھے۔ (معرفة السنن والآ ٹاللیبیقی ۴۸۸ ح ۹۲۸ وسنده صیح)

امام احمد بن حنبیل رحمہ اللہ نے جہری نمازوں میں قراءت خلف الامام کے بارے میں فرمایا: سور ہ فاتحہ پڑھو۔ (تاریخ نیسا بورلا کا کم بحوالہ سراعلام النبلاء ۱۳۳/۵۵۰۔۵۵۰ وسندہ حیجی) ملک شام کے عظیم فقیہ امام اور محدث عبد الرحمٰن بن عمروالا وزاعی رحمہ اللہ (م ۱۵۵ھ) نے فرمایا: امام پر بیدی (یعنی لازم) ہے کہ وہ نماز شروع کرتے وقت، تکبیر اولی کے بعد سکتہ کرے اور سور ہ فاتحہ کی قراءت کے بعد ایک سکتہ کرے تاکہ اس کے پیچھے نماز پڑھے والے سور ہ فاتحہ پڑھے لیں اور اگر بیمکن نہ ہوتو وہ (مقتدی) اسی کے ساتھ سور ہ فاتحہ پڑھے اور جلدی پڑھ کرختم کرلے، پھر کان لگا کر (قراءت) سنے۔

( كتاب القراءت لليهقى: ٢٩٧٧ وسنده صحيح )

فاتحة خلف الا مام کے مسئلے پر مفصل دلائل کے لئے درج ذیل دو کتابیں پڑھ لیں:

ا: نصرالبارى فى تحقيق جزءالقراءة للبخارى **ـ** 

٢: الكواكب الدربية فيني مسئله فاتحه خلف الإمام \_

### ۵) نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فغ یدین

سیدنا عبدالله بن عمر طالتی نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے شخے۔( دیکھیے چی بخاری:۳۹ کوسندہ چی ،مسائل الامام احمد روایۃ عبدالله بن احمد /۲۲۴ وسندہ چی ،نور العینین طبع جدید ص ۱۵۹)

سلیمان الشیبانی ( تقدراوی ) سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا، سالم بن عبداللہ ( بن عمر ) جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے تھے۔

میرے پوچھنے پرانھوں نے بتایا کہ میں نے اپنے والد (سیدنا عبداللہ بن عمر ڈالٹیُّۂ) کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله مَالِیٰیُمْ کوایسا کرتے

ہوئے دیکھاہے۔ (حدیث السراج ۳۵٫۳۴/۲۵ مارہ وسندہ کیج)

، سیدناما لک بن الحویرث ڈلٹٹی شروع نماز، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فعیدین کرتے تھے۔ (دیکھے صحیح بناری: ۲۳۷م شیم ۳۹۱)

سیدناابوموسیٰ الاشعری والفیئورکوع سے پہلے اور بعد میں رفع یدین کرتے تھے۔

(سنن دارقطنی ۲۹۲/۱ ح ۱۱۱۱ ملخصاً وسنده صحیح ،الا وسط لا بن المنذ رسی (۱۳۸/۳)

سیدناانس بن ما لک ڈالٹیڈ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فعیدین کرتے تھے۔ (جزءرفع الیدین کلیخاری:۲۰ملخصاوسندہ صحیح)

سیدناعبدالله بن عباس ڈالٹیؤرکوع سے پہلے اوررکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیما/ ۲۳۵ کا۲۴۳۱ وسندہ حسن لذاته)

سیدناابوبکرالصدیق ڈٹاٹٹئ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فعیدین کرتے تھے۔ (السنن الکبری کلیبہ قی ۲۳/2 وسندہ صحیح)

سیدناعبدالله بن زبیر دلی تین کوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ (اسنن اکلبری للیبقی ۲۳/۲ دسندہ صحح)

امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی کے صحابہ کرام رکوع کے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ (اسن الکبری للببتی ۵/۲ ملخصاً وسندہ صحح) سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئ تکبیر (تحریمہ) رکوع اور (رکوع سے) اٹھنے پر رفع یدین کرتے تھے۔ (جزء رفع الدین:۲۲ وسندہ صححے)

سیدناابو ہر مرہ وٹالٹیڈا بنی نماز کے بارے میں فرماتے تھے:

آپ (منگینیا) کی بہی نماز تھی حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ (میچ بخاری:۸۰۳) تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب: نورالعینین فی اثبات رفع الیدین (طبع جدید) کسی ایک صحابی سے بھی ترک ِ رفع یدین لیعنی رفع یدین نہ کرنا ثابت نہیں۔

(د يکھئے جزءر فع اليدين للبخاري: ٢٦، ۴٠٠)

امام صالح بن احمد بن حنبل نے اپنے والدسے بوچھا:

ایک علاقے میں لوگ رفع یدین کا انکار کرتے ہیں اور اگر کوئی رفع یدین کرے تو اسے رافضیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیاا لیے آدمی کے لئے ترک رفع یدین جائز ہے؟ امام احمد (بن منبل) نے فرمایا:

وہ رفع یدین ترک نہ کرےاوران لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔

(مسائل صالح ا/ ۲۶۸ فقره ۲۰۹۵)

امام صالح بن احمد بن حنبل نے اپنے والدسے بوچھا:

آپ کااس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جولوگوں کا امام ہے، نماز میں رفع یدین کرتا ہے، آمین بالجبر کہتا ہے اور تین وتر اس طرح پڑھتا ہے کہ دو پڑھ کرسلام چھیر دیتا ہے، اس کے مقدی اس پرراضی نہیں حتی کہ بعض لوگ اس کے پیچھے وتر نہیں پڑھتے بلکہ مسجد سے فکل جاتے ہیں تو کیا ہے آدمی مقتدیوں کی بات مانے گایا اہلی فقد (یعنی محدثین) کے احکامات پر ثابت قدم رہے گا؟

توامام احد بن حنبل نے جواب دیا:

وہ اپنی نمازیر ثابت قدم رہے گا اور مقتریوں کی پروانہیں کرے گا۔

(مسائل صالح۲/۲۲، فقره: ۹۸۳)

امام احدین خنبل نے رفع یدین کے بغیرنماز کوناقص قرار دیا۔

(د کیھئے مسائل انی داود ص۳۳)

معلوم ہوا کہ کسی حالت میں بھی رفع یدین ترک نہیں کرنا چاہئے اوراس معاملے میں مخالفت کرنے والےلوگوں کی ذرا بھی پروانہیں کرنی چاہئے۔

امام احمد بن حنبل سے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا جورفع یرین نہیں کرتا، تو انھوں نے فرمایا:" أیش یصنع ؟ قد أخطأ السنة " یدین نہیں کرتا، تو انھوں نے فرمایا:" أیش یصنع ؟ قد أخطأ السنة " یہ کیا کرے گا؟ اس (امام) نے تو سنت کی مخالفت کی ہے۔ (سائل ابن بانی ا/۲۵۵ قر۲۳۵)

### جهرى نمازوں میں آمین بالجبر

سیدناعبداللہ بن زبیر ڈالٹی اوران کے مقتد یوں نے آمین کہی حتی کہ سجد گونج اٹھی۔
(صحیح بخاری مع فتح الباری۲۰۸/۲۰۸ قبل ۲۰۸٫ تغلیق التعلیق ۱۳۱۸)
اس روایت کی مفصل تحقیق کے لئے دیکھئے میری کتاب: القول المتین فی الجھر بالتا مین (ص ۲۵۔۵۱)

سیدناعبداللہ بنعمر ڈالٹیُ جب امام کے ساتھ ہوتے (تو) سور ہ فاتحہ پڑھتے ، پھر جب لوگ آمین کہتے تو ابن عمر ڈالٹیُ بھی آمین کہتے اور اسے سنت سمجھتے تھے۔

(صحیح ابن خزیمه:۲۷۵ وسنده حسن)

امام ابن خزیمه نے اس اثریر 'باب الجهر بآمین عند انقضاء فاتحة الکتاب فی الصلوة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة '' باندها ہے، یعنی جس نماز میں امام جمری قراءت کرتا ہے، اُس میں سورہ فاتحہ کی قراءت کے اختام پرآ مین بالجمر کا باب۔

(جاس۲۸۲)

اس اثر سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سیدنا عبد الله بن عمر رطاقی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ (نیزد کیھے فقرہ نمبر۲۰)

سیدناعبدالله بن عباس ڈلٹھئے کے آزاد کردہ غلام عکر مدر حمداللہ نے فرمایا: میں نے لوگوں کواس حال میں پایا کہ جبامام ولا الضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کہنے سے مسجد س گونج اٹھی تھیں۔ (مصنف ابن انی شیبہ / ۴۵۸ وسندہ حسن لذاتہ)

امام ترندی نے امام شافعی ،احمد بن خنبل اوراسحاق بن راہویہ سے قل کیا کہ مردآ مین اونجی آواز سے کہیں اور خفیہ آواز سے نہ کہیں۔ (سنن الترندی:۲۴۸)

یا درہے کہ سری نمازوں میں آمین بالسر کہنے پراجماع ہے اور اجماع بذات ِخودشر عی دلیل وجمت ہے۔

امام احمد بن خنبل رحمه الله نے فرمایا:

" يجهر الإمام و من خلفه بآمين "امام اوراس كمقترى آمين بالجبركهين - " يجهر الإمام و من خلفه بآمين "مائل احدرواية صالح بن احدا/ اعتاقره . ٣٩٣)

تنبیہ: کسی صحابی سے جہری نمازوں میں آمین بالسر باسند سیح یاحسن لذاتہ ہر گز ثابت نہیں۔

### ٧) نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا

سیدنا مہل بن سعدالساعدی ڈالٹیؤ سے روایت ہے کہ لوگوں ( یعنی صحابہ ) کوتکم دیا جاتا تھا کہ مردنماز میں اپنادایاں ہاتھا پنی بائیں ذراع پر رکھیں۔ (صحح بخاری: ۲۵۰) ہاتھ کی درمیانی انگل سے لے کرکہنی تک کے کمل حصے کوعر بی میں ذراع کہتے ہیں۔ (دیکھے القاموں الوحیوص ۵۹۸)

اس طریقے پر ہاتھ باندھنے یعنی حالت قیام میں دائیں ہاتھ کواپی پوری بائیں ذراع پر کہنی تک رکھنے سے خود بخو د ہاتھ سینے پر آ جاتے ہیں۔

سعیدین جبیررحمهاللدنے فرمایا: نماز میں ہاتھ ناف سےاو پرر کھنے جا ہمکیں۔

(امالى عبدالرزاق: ١٨٩٩، وسنده صحيح)

امام اسحاق بن را ہویہ رحمہ اللہ (رمضان کا) پورام ہینہ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھاتے، رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیتانوں (چھاتی) پریا اُن سے نیچے رکھتے تھے، آپ (نماز میں) دعا کرتے اور آپ کے مقتدی آمین کہتے تھے۔ الح سے نیچے رکھتے تھے، آپ (نماز میں) دعا کرتے اور آپ کے مقتدی آمین کہتے تھے۔ الح

یادرہے کہ نبی کریم مُنگینی سے بھی بیٹابت ہے کہ آپ اپنابی (ہاتھ)اس (دوسرے) ہاتھ براینے سینے بررکھتے تھے۔

(التحقیق فی اختلاف الحدیث لابن الجوزی ا/۲۸۳ ت ۲۸۳ دوسر انسخدا/ ۳۳۸ ت ۴۳۳ وسنده حسن لذاته) امام بیهی نے فرمایا: باب: نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ (السنن الکبری ۳۰/۲) مفصل دلائل کے لئے دیکھئے میری کتاب: نماز میں ہاتھ باند صنے کا حکم اور مقام

### ٨) قيام رمضان تعنى تراويح

سیدناعمر طالنین نے سیدنا ابی بن کعب طالنین اورسیدناتمیم الداری طالنین و ونوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو (رمضان کی را توں میں ) گیارہ رکعات پڑھائیں۔

(موطأ امام ما لك الهمااح ٢٣٩ وسنده فيح )

اس روایت کوئینی حنفی اور نیموی نے بھی صحیح قرار دیاہے۔

( د كيصِّ خب الا فكاره/١٠٥٥، دوسرانسخة ١٠٢٧ / ٢٠٦٠ ثارالسنن ٢٧٧)

سیدنا سائب بن یزید دلاتین سے روایت ہے کہ بے شک (سیدنا) عمر (دلاتین ) عمر (دلاتین ) نے لوگوں کو اُن کی اور تمیم لوگوں کو اُنی (بن کعب ) اور تمیم (الداری دلاتی ) پراکٹھا کیا، وہ دونوں گیارہ رکعات پڑھاتے سے ۔ تھے۔ (مصنف ابن ابی شدہ/۲۹۲۲ ح ۷۲۷)

امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک لمبے قول میں بیجی آیا ہے کہ اس چیز (تراویح) میں کوئی سیکی نہیں اور خدکوئی حدہے کیونکہ بیفل نماز ہے، اگر رکعتیں کم اور قیام لمبا ہوتو بہتر ہے اور بید مجھے زیادہ پسند ہے اور اگر رکعتیں زیادہ ہوں تو بھی بہتر ہے۔

(مختصر قيام الليل للمروزي ٢٠٠٣-٢٠٣ وسنده صحح)

امام احمد بن حنبل نے تر اور کے رکعتوں ) کے بارے میں کوئی فیصلنہیں کیا۔

(د يکھئے سنن التر ندی:۸۰۲)

اورفر مایا:اس پرچپالیس تک رکعتیں روایت کی گئی ہیں ، بیتو صرف نفلی نماز ہے۔ (مخصر قام اللیل للمروزی ۲۰۰۲)

تنبیہ: کسی ایک صحابی سے باسند صحیح بیس رکعتیں تراوت کے پڑھنا ہر گز ثابت نہیں اور نہ کسی تابعی یا تبعی سے بیثابت ہے کہ'' تراوت کے صرف بیس رکعات ہی سنت مؤکدہ ہے،اس سے کم یازیادہ جائز نہیں۔''!

تفصیلی دلائل اوراحادیث مرفوعہ کے لئے دیکھئے میری کتاب: تعدادِ رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ۔

#### ۹) ایک رکعت وتر

سيدنا ابوا يوب الانصاري طالتيهُ نے فرمایا:

وتر حق ہے،لہذا جُوشخص پانچ وتر پڑھنا چاہے وہ پانچ وتر پڑھے، جوشخص تین وتر پڑھنا چاہے تو وہ تین وتر پڑھےاور جوشخص ایک وتر پڑھنا چاہے تو وہ ایک وتر پڑھے۔

(سنن النسائي ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ ح ١٣١٣)، وسنده صحيح)

سیدناسعد بن ابی وقاص ڈلٹٹیئے نے ایک وتر پڑھا۔ (صیح بخاری:۲۳۵۲وسندہ صیح ) سیدنامعاویہ بن ابی سفیان ڈلٹٹیئے نے عشاء کے بعدایک وتر پڑھا۔

(صیح بخاری:۳۷۲۳ وسنده صیح)

سيدناعثان طالنيك نايك ركعت پراه كرفرمايا: بيدميراوتر ہے۔

(السنن الكبرى للبيهقى ٢٥/٣٠ وسنده حسن)

سیدناعبدالله بن عمر ولالتی نیخ دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیر دیا اور فرمایا: میری فلاں اونٹنی کے آئے کے دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیر دیا اور فرمایا: میری فلاں اونٹنی کے آئے کے آئے گھرا کیک وتر پڑھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۹۲/۲۵۲۲ وسندہ جیج ) نیز دیکھنے تیج بخاری (۱۰۱) اور تیج ابن حبان (الاحسان: ۴/۲۲۲۲) نیز دیکھنے تیج بخاری (۱۰۱) اور تیج ابن حبان (الاحسان: ۴/۲۲۲۲) امام تر ذری نے فرمایا کہ (امام) مالک، شافعی، احمد بن طنبل اور اسحاق بن را ہو بیاس

بات کے قائل تھے کہ آ دمی دوسری رکعت پر سلام پھیردے(اور)ایک وتر پڑھے۔ (د کھیے سنن التر ندی:۳۲۱)

خلیل احدسہار نپوری دیو بندی نے لکھاہے:

'' وترکی ایک رکعت احادیث صحاح میں موجود ہے اور عبداللہ بن عمرٌ اور ابن عباس وغیر ہما صحابہ '' اس کے مقراور مالک وشافعیؓ واحمہؒ کاوہ مذہب پھراس پرطعن کرنا مؤلف کا ان سب پرطعن ہے کہواب ایمان کا کیا ٹھکانا…'' (براہین قاطعہ ش)

تفصیل کے لئے دیکھئے شخ ابوعمر عبد العزیز نورستانی حفظہ اللہ کی اردو میں کتاب: الدلیل الواضح علی ان الایتار بر کعۃ واحدۃ مستقلۃ شرعۃ الرسول الناصح مَثَالِیَّامِ

### ١٠) تكبيرات عيدين

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے (سیدنا) ابو ہریرہ (رٹیالٹیڈ) کے پیچھے عید الاضی اور عید الفطر کی نماز پڑھی، آپ نے پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہیں۔ (موطأ امام مالک /۱۸۰۱ح۳۵ وسندہ تیجے)

آپ بیساری تکبیریں قراءت سے پہلے کہا کرتے تھے۔

(مصنف ابن البيشيبة / ١٤/١ ح ٢٠ ٥٧ وسنده صحيح)

سیدناعبدالله بن عباس ڈلٹنی سے بھی بارہ تکبیریں ثابت ہیں۔

(احكام العيدين للفرياني: ١٢٨، وسنده صحيح)

سيدناعبدالله بن عمر ڈالٹھۂ نے فرمایا:عیدین میں تکبیریں سات اوریانچ ہیں۔

(مصنف ابن اني شيبه ۱۷۵/۲ ح ۲۰۵ وسنده حسن)

امام مکول رحمہ اللہ (تابعی ) نے فر مایا:عید الاضی اور عید الفطر میں تکبیریں قراءت سے پہلے سات اور ( دوسری رکعت میں ) پانچے ہیں۔ (ابن ابی شیبہ / ۲۵ اح ۱۲۸ ملخصا وسندہ صحح ) ابوالغصن ثابت بن قیس الغفاری المکی نے فر مایا:

میں نے عمر بن عبدالعزیز (رحمہاللہ) کے پیچھے عیدالفطر کی نماز پڑھی تو انھوں نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچے تکبیریں پڑھیں۔ (ابن ابی شیبہ ۵۷۳۲ ۲۱۲۲ ۲۲۲ وسندہ حسن دھوچے ہالشواہد)

امام این شهاب الزهری نے فرمایا:

سنت یہ ہے کہ عیدالانتی اور عیدالفطر میں پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے یانچ تکبیریں کہیں۔

(احكام العيدين للفرياني: ٢٠١٠ وسنده حسن لذاته وطوضيح بالشوامد)

امام ما لک کا بھی یہی مذہب ہے۔ (دیکھے احکام العیدین:۱۳۱۱، وسندہ بھی ) امام ما لک اور امام اوز اعلی دونوں نے فرمایا کہ ان تکبیروں کے ساتھ رفع یدین بھی كرنا جايي \_\_ (احكام العيدين:٢٣١ ـ ١٣٧، والسندان محيجان)

### 11) خطبة الجمعه كے دوران ميں دور كعتيں پڑھنا

سیدناابوسعیدالخدری ڈالٹیڈ نے خطبۂ جمعہ کے دوران میں آ کر دور کعتیں پڑھیں اور بعد میں فرمایا: میں خصیں چھوڑ نہیں سکتا۔الخ

(مندالحميدي تققیق: ۴۱ مملخصاً وسنده حسن ،المستد رک ۱/ ۴۱۳،۲۸۵)

حسن بھری رحمہ اللہ جب آتے اور امام (جمعہ کا)خطبہ دے رہا ہوتا تو وہ دور کعتیں پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی ثیبہ ۱۱۱/ ۵۱۲۵ وسندہ چی)

امام ترمذی نے فرمایا:

شافعی،احداوراسحاق بن را ہوریاسی کے قائل ہیں۔ (سنن التر ندی:۵۱۱)

1۲) نمازی صف بندی کے دوران میں ساتھ والے کے کندھے سے اپنا کندھا اور قدم سے اپناقدم ملانا

سیدناانس بن ما لک ڈالٹیئ نے صف بندی کے بارے میں فرمایا:

اور ہم میں سے ہرایک اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا اور اس کے قدم سے قدم ملاتا تھا۔ (صحیح بخاری:۲۵ دسندہ صحیح)

اس مدیث پرامیر المونین فی الحدیث امام بخاری نے درج ذیل باب با ندھاہے: "باب الزاق المنکب بالمنکب و القدم بالقدم فی الصف" صف میں کندھے سے کندھا ملانا اور قدم سے قدم ملانا۔ (طبع دار السلام ۱۱۸)

کسی ایک صحابی یا تا بعی سے یہ ہرگز ثابت نہیں کہ وہ صف بندی کے وقت اپنے ساتھ والے نمازی کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم نہیں ملاتے تھے اور کچھ فاصلہ جھوڑ کر ہٹ کر کھڑے ہوتے تھے، بلکہ روایت مذکورہ سے صرت کے ثابت ہے کہ صف بندی کے وقت صحابہ کرام خی اُلڈ کا ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملاتے تھے اور اسی پر اہل حدیث کا عمل ہے۔ والحمد للہ

سیدنا عثمان ڈالٹنڈ لوگوں کو بھیج کرصفیں برابر کرواتے تھے اور جب انھیں اطلاع ملتی کہ شیں برابر ہوگئی ہیں تو تکبیر (اللّٰدا کبر) کہتے تھے۔ (موطاً امام مالک ۱۵۸/ ۵۵ ح۳۵ ملخصاً وسندہ جیح)

### 17) طاق رکعتوں میں دو سجدوں کے بعد بیٹھ کراٹھنا

سیدنا مالک بن الحویرث رٹائٹیُوُ اور عمر و بن سلمہ بن قیس الجرمی البصر می رٹائٹیُوُ دونوں جب (طاق رکعت میں) دوسر سے جدے سے سراٹھاتے تو زمین پر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے سے سراٹھاتے تو زمین پر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے سے سراٹھاتے تو زمین الرکعة )

امام ترندی نے ایک می حدیث بیان کی که رسول الله من الله من الله من الله من میں بیٹی کر الله من الله من

امام شافعی بھی طاق رکعت میں بیٹھ کراٹھنے کے قائل تھے۔

( د كيهيئ كتاب الام نسخه جديده محققه ا/ ۲۶۸\_۲۹۹ باب القيام من الحلوس )

## 15) نمازِ مغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھنا

سیدناانس بن ما لک ڈلاٹٹیٔ نے فر مایا: نبی مُٹاٹٹیٔ کے صحابہ مغرب( کی فرض نماز) سے پہلے دور کعتیں ریڑھتے تھے۔ (صحیح بخاری: ۱۲۵ ملخصاً)

اور فرمایا: اور ہم رسول الله مَنالِیَّمِ کے زمانے میں غروبِ آفتاب کے بعد نمازِ مغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھتے تھے۔الخ (صحیح مسلم:۱۹۳۸[۱۹۳۸])

سید ناا بی بن کعب اورسید ناعبدالرحم<sup>ا</sup>ن بن عوف رطحهٔ او ونوں مغرب کی نماز سے پہلے دور کعتیں پڑھتے تھے۔ (مشکل الآثار للطحاوی ۱۲۱/۱۳ ح ۵۵۰۱ وسندہ حسن ، تحقة الاخیار ۲۷۴/۲ ح ۹۱۳ ، مصنف این ابی شیم ۲/۲ ۳۵ بسند آخر وحوحسن لان ثریک القاضی تابعه شعبه)

ابوتمیم عبدالله بن مالک بن ابی الاتم الحبیثانی رحمه الله، تابعی کبیر مخضرم (م ۷۷ه) نمازمغرب سے پہلے دورکعتیں پڑھتے تھے۔ (صحیح بخاری:۱۱۸۴منضاً) امام حسن بھری رحمہ اللہ (تابعی) سے مغرب سے پہلے دور کعتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیا: جو شخص یہ پڑھنا چاہے تو یہ دور کعتیں اچھی خوبصورت ہیں۔ (مصنف ابن الی شیبہ / ۲۵۸۷ میں دھیج)

### 10) حالت نماز مین سلام کاجواب اشارے سے دینا

سیدناعبداللہ بن عمر دلی نی نے ایک آدمی کوسلام کیا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس آدمی نے زبان سے جواب دے دیا تو ابن عمر دلی نی نے فرمایا: جب کسی آدمی کوسلام کیا جائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہوتو وہ زبان سے جواب نہ دے ، بلکہ ہاتھ سے اشارہ کرے ۔ (اسنن الکبری کلیم بقی ۲/ ۲۵۹ وسندہ سے مصنف ابن الکبری شیمہ ۲/۲۵۸ مختصراً، الاوسط لابن المنذ رسا/ ۲۳۵ می کا دستہ معلولاً وسندہ سے جواب نہ دی کہ کا دوسط لابن المنذ رسا/ ۲۵۸۵ مطولاً وسندہ سے جواب کہ کے ۲۸۸۵ مطولاً وسندہ سے جواب کے ۲۵۸۵ مطولاً وسندہ سے دو اس کے ۲۵۸۵ میں کا دو اس کے ۲۵۸۵ میں کا دو اس کے ۲۵۸۵ میں کا دو اس کے ۲۵۸ میں کیا کہ دو اس کے ۲۵۸ میں کا دو اس کے ۲۵۸ میں کی کا دو اس کیا کی کو دو اس کے ۲۵۸ میں کو دو اس کی کا دو اس کی کی کا دو اس کی کا دو اس کے ۲۵۸ میا کی کو دو اس کی کو دو اس کے ۲۵۸ میں کے ۲۵۸ میں کی کے ۲۵۸ میں کے ۲۵۸ میں کی کا دو اس کی کا دو اس کی کی کو دو اس کی کا دو اس کا دو اس کی کا دو

امام احمد بن خنبل اورامام اسحاق بن را ہو بیحالت ِنماز میں سلام کا جواب اشارے سے دینا جائز سیجھتے تھے۔ (دیکھئے مسائل احمد واسحاق روایۃ الکویج ا/ ۱۵۷ فقرہ:۲۹۹)

## 17) نابالغ قارئ قرآن كي امامت

سیدناسلمہ بن قیس الجرمی ڈاٹنٹۂ چھ یا سات سال کی عمر کے قاری قر آن تھے اور آپ اس حالت میں اپنی قوم والے صحابہ کرام وغیر ہم کونماز پڑھاتے تھے۔

(صیح بخاری:۲۰۳۴ملخصاً)

امام شافعی نے فرمایا: اگر نابالغ قاری جونماز جانتا ہے، بالغوں کونماز پڑھاد ہے تو جائز ہے۔ الخ (کتاب الام / ١٦٦)، باب المدة الصی لم يبلغ)

اشعث بن قیس ڈلٹیئے نے ایک بچے کوامامت کے لئے آگے کیا تھا۔

( د مکھئے الاوسط لا بن المنذ رمم/ ۱۵۱ ث ۱۹۳۵، وسندہ سجے )

امام اسحاق بن راہویہ نے دس سال کے بچے کی امامت کو جائز قرار دیا۔

( د كيهيئه مسائل احمد واسحاق رواية الكوتج:٣٠٣م مختصر قيام الليل للمر وزي ص٢٢٣)

امام ابو بكر محمد بن ابراجيم بن المنذ رالنيسا بوري رحمه الله نے فرمایا:

نابالغ کی امامت جائز ہے، اگروہ نماز جانتا ہے اور نماز قائم کرسکتا ہے۔ (الاوسط ۱۵۲/۵۱)

تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب: بخقیقی مقالات (۱۵۴/۲، نابالغ قاریُ قرآن کی امامت)

## ١٧) حالت ِنماز میں قرآن مجید د مکھ کر تلاوت کرنا

سيده عا كشه صديقة ولي كا غلام رمضان مين قر آن د كيوكرانهين نماز برها تا تقاله (مصنف ابن ابي شيبة/ ٣٣٨ ح٢١١٦ دسنده صحح ح٢١٥ دوسنده صحح ميح بخارى تعليقاً قبل ٢٩٢٧)

سیدناانس بن ما لک ڈلٹٹی نماز پڑھتے توان کاغلام قر آن بکڑے ہوئے لقمہ دیتا تھا۔

(مصنف ابن انبي شيبة / ۳۳۸ ۲۲۲۲ وسنده حسن

امام محمد بن سیرین رحمه الله (تابعی) قرآن مجید دیکه کرنماز پڑھانے کوجائز ہمجھتے تھے۔ (ابن ابی شیبہ:۲۱۴ دوسندہ صحیح)

عائشه بنت طلحه (بن عبیدالله التیمیه) رحمها الله اپنے غلام یا کسی کوهکم دیتیں، وہ قرآن د کیچه کرانھیں نمازیڑھا تا تھا۔ (ابن ابی شیبہ: ۲۱۷ دسندہ سیج)

حسن بصری، محمد بن سیرین اور عطاء بن ابی رباح قر آن مجید د مکیه کرنماز پڑھانے کو جائز سمجھتے تھے۔ (ابن ابی شیبہ: ۲۱۸ کـ ۲۲۰ کواسانیدالآ ٹارالمذکورۃ حسنة )

امام مجمد بن سیرین نماز پڑھاتے اوران کے قریب ہی ایک مصحف (قرآن مجید) ہوتا تھا، جب انھیں کسی (آیت) میں تر د دہوتا تومصحف دیکھ لیا کرتے تھے۔

(مصنف عبدالرزاق۲۰/۲۰ ح۳۹۳۱ وسنده صحیح)

امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: کیا قرآن مجید دیکھ کرنماز پڑھائی جا سکتی ہے؟ توانھوں نے فرمایا: جی ہاں! جب سے اسلام ہے، لوگ بیکررہے ہیں۔

(المصاحف لا بن الي داود ص٢٢٢ ح ٢٠٨ ـ ٥٠٨ وسنده حسن ، دوسرانسخه: ٨١ ـ ٨٨ ـ ٨٨)

يجيٰ بن سعيدالا نصاري رحمه الله نے فرمایا:

میں رمضان میں قر آن دیکھ کرقراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

(المصاحف لا بن الى داود: ٨٠٨ وسنده حسن، دوسرانسخه: ٨٠٨)

تفصیل کے لئے دیکھئے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۳۵ص۵۸ ۵۵\_۵۵

14) جمع بين الصلاتين في السفر والمطر

سیدناعبداللہ بن عمر ڈلاٹئے کو جب سفر میں جلدی ہوتی توشفق غائب ہوجانے کے بعد ( مین عشاء کے وقت میں )مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرتے تھے۔

(صحیح مسلم:۱۹۲۳ه ۷ [۱۹۲۲] واللفظ له، نیز د کیکئے بخاری:۱۰۹۱)

یہ جمع تاخیر کی زبر دست دلیل ہے۔

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابن عمر (ڈٹاٹٹٹٹ) جب سفر کرتے تو ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھ تھے، ایک کومؤخر کر دیتے اور دوسری کومجبّل کر کے پڑھ لیتے تھے۔ (الاوسط لابن المنذر۲۸/۲۸ ہے،۱۱۵۸، وسندہ سجح)

سیدناسعد بن ابی وقاص رٹائٹی ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں سفر میں جمع کرکے پڑھتے تھے، ایک کومقدم اور دوسری کومؤخر کردیتے تھے۔

(شرح معانی الآثارللطحاوی ۱۲۲/۱ وسنده حسن)

سیدناعبداللہ بن عمر ڈلاٹٹیؤ نے سفر میں شفق غائب ہونے سے ایک گھڑی بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرکے پڑھیں۔الخ (اسنن الکبری للبیقی ۱۲۰/۳، وسندہ صحح) شفق غائب ہونے کے بعد ستارے احجی طرح نظر آنے لگے تھے۔

( د يکھيئے اسنن الکبري ۱۲۰/۱۲۱، وسنده صحيح سنن ابی داود: ۱۲۱۷)

یہ بھی جمع تاخیر کی زبر دست دلیل ہے۔

سیدنا ابوموسیٰ الاشعری ڈائٹیۂ سفر میں ظہر وعصرا ورمغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیمة/ ۸۵۲ ۸۲۳۵ وسندہ چیج)

نافع سے روایت ہے کہ جب ہمارے حکمران بارش والی رات مغرب کی نماز لیٹ کر کے اور عشاء کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے جلدی پڑھتے تو ابن عمر (رڈاٹٹٹٹ) ان کے ساتھ پڑھ لیتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ قاسم (بن محمد بن ابی بکر) اور سالم (بن عبدالله بن عمر) بھی الیی رات میں ان کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ /۲۳۳۲ ۲۳۳۲ وسندہ چیج) بیاج تقدیم کی زبر دست دلیل ہے۔

سیدناعبدالله بن عباس ڈائٹی ،عطاء بن ابی رباح ،ابوالشعثاء جابر بن زید ، زید بن اسلم ، ربیعه بن ابی عبدالرحمٰن ،محمد بن المنکد راور ابوالزنا در حمهم الله وغیر ہم بھی سفر میں جمع بین الصلاتین کے قائل وفاعل تھے۔

(دیکھئے اہنامہ الحدیث حضر و ۲۰۵۳ م ۴۰ بیتی مقالات ۱۹۲/۲ سفر میں دونمازیں جمع کرکے پڑھناجائزہے)
جمع بین الصلا تین فی السفر کی ایک حدیث بیان کرنے کے بعد امام تر مذی نے فر مایا:
اسی حدیث کے مطابق (امام) شافعی فتو کی دیتے تھے، احمد (بین خنبل) اور اسحاق (بین راہویہ) دونوں کہتے تھے: سفر میں دونوں نمازوں کے اوقات میں سے کسی کے وقت میں (مثلاً ظہر کے وقت میں عصر اور عصر کے وقت میں ظہر) دونمازیں جمع کرنا جائز ہے۔

(سنن الترندي:۵۵۴)

امام احمد بن حنبل رحمه الله سے بوچھا گیا: کیا سفر اور حضر میں دونمازیں جمع کی جاسکتی میں اور بیر کیسے جمع ہوں گی؟ انھوں نے فر مایا:

ظهر کوموَخرکیا جائے تا کہ عصر کا اول وقت داخل ہو جائے تو اُتر کر دونوں نمازیں جمع کر لی جائیں اور اسی طرح مغرب کوموَ خرکیا جائے گا۔ اگر جمع تقذیم کر لے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اسحاق بن را ہویہ نے فر مایا: جس طرح (امام) احمد نے کہا ہے بات اسی طرح ہے سوائے: میرے خیال میں کے، یعنی یہی بات یقیناً صحیح ہے۔ د کیھئے مسائل احمد و اسحاق روایۃ اسحاق بن منصور الکوسج (ارسمن ۱۲۳)، فقرہ: ۱۲۳) اور سنن التر ندی (محمد)

مفصل دلائل کے لئے راقم الحروف کامضمون:''سفر میں دونمازیں جمع کرکے پڑھنا جائز ہے'' دیکھیں۔ **١٩**) نمازِ جنازه کی تکبیرات پر رفع یدین

سیدناعبداللد بن عمر طالعیٔ جناز ہے کی ہر تکبیر پر رفع یدین کرتے تھے۔

(مصنف ابن البيشيبة ٢٩٦/٦٦ ح ١٣٨٠)، وسنده صحيح)

قیس بن ابی حازم رحمه الله نمازِ جنازه کی هرتگبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ (جزءرفع الیدین للبخاری:۱۲، وسندہ چچی مصنف ابن ابی شیبه مکتبة الرشد ۴۸۷ س۱۳۹۳، وسندہ چیجی نسخة عوامه //۱۱۵۰۳٫۲۵۵\_۲۵۳۷)

محد بن سیرین رحمہ اللہ جنازے کی ہر تکبیریر رفع یدین کرتے تھے۔

(ابن انی شیبه ۲۹۷/۲۹۲ و ۱۱۳۸۹، وسنده صحیح)

نافع بن جبیر بن مطعم رحمه الله جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ (جزءرفع الیدین:۱۱۲، وسندہ حسن)

ا مام مکول (تا بعی ) رحمہ اللہ جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع پدین کرتے تھے۔ (جزءرفع الدین:۱۱۸ سندہ حسن لذاته)

امام زہری رحمہ اللہ جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع پدین کرتے تھے۔

(جزءرفع اليدين: ١١٨، وسنده صحيح)

حسن بھری رحمہ اللہ جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

(جزءرفع اليدين:۱۲۲، وسنده صحيح)

امام ترفدی نے اکثر صحابہ وغیر ہم سے جناز ہے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین قل کیا اور فرمایا: " هو قول ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق "اور ابن المبارك، شافعی، احمد اور اسحاق كا يبى قول ہے۔ (سنن التر ندى: ١٠٧٧)

۲۰) نمازِ جنازه میں سورة الفاتحہ پڑھنا

سيدناعبدالله بن عباس وللنفيُّ نے نماز جناز ہ ميں سورة الفاتحہ پڑھی۔

(صحیح بخاری:۱۳۳۵، سنن نسائی:۱۹۸۹، وسنده صحیح)

امام ترمذی نے فرمایا:

اورشافعی،احمد (بن خنبل) اوراسحاق (بن را ہویہ) کا یہی قول ہے۔ (سنن التر مذی: ۱۰۲۷) ایک روایت میں آیا ہے کہ ابن عمر رہی تی نے نہاز جناز ہ میں قراءت نہیں کرتے تھے۔ اس سے تین چیزیں مراد ہوسکتی ہیں:

ا: آپنمازِ جنازہ میں جہری قراءت نہیں کرتے تھے۔

۲: آپنماز جنازه میں سورة الفاتحہ کے علاوہ دوسری قراءت نہیں کرتے تھے۔

۳: آپنمازِ جنازہ کی ہر تکبیر میں قراءتِ قرآن نہیں کرتے تھے۔ .

سيدناعبدالله بن عمر الله يُخْ نِي فرمايا:

میں اس گھر (بیت اللہ) کے رب سے حیا کرتا ہوں کہ میں الی کوئی نماز پڑھوں جس میں قراء ت نہ کروں ، اگر چہ ( صرف ) سور ہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو۔ ( جزءالقراء ۃ للبخاری تحقیق : ۸۸ دسندہ صحح، کتاب القراء قلیبقی : ۲۱۳،۳۴۲ مصنف ابن الی شیدا/۲۹۳ ح ۳۹۳۰)

اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا ابن عمر ڈلائیڈ ہرنماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل و فاعل تھے۔

نیز مراد نمبر ساکی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض تا بعین مثلاً مکول رحمہ اللہ سے
ثابت ہے کہ وہ پہلی دونوں تکبیروں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور حسن بھری رحمہ اللہ
جنازے کی ہرتکبیر میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۹۸/ بعدین سیحین)
ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ ڈلائیڈ نے فرمایا:

میں ( جنازے میں ) تکبیر کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کے نبی پر درود پڑھتا ہوں۔الخ (موطأ امام مالک // ۲۲۸ ت8۳۸ دسندہ چیج)

اس اثر لیعنی موقوف روایت میں حمد سے مرادسورۃ الحمد لیعنی فاتحہ ہے، جبیبا کہ سیدنا ابو ہر ررہ کی اپنی بیان کر دہ حدیث سے ثابت ہے۔ (دیکھے الموطاً ۱۸۵/۵۸ تجمسلم: ۳۹۵) مذکورہ بیس (۲۰) حوالوں کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالے ہیں۔ مثلاً:

ا: وترسنت ہے، واجب نہیں۔

۲: سجره تلاوت سنت ہے، واجب نہیں۔

سا: تین وتر دوسلامول سے برٹر ھینا۔ (صحیح بخاری:۹۹۱)

ایک حوالہ اسی مضمون میں بھی گزر چکاہے۔

۳: جهری نمازوں میں بعض اوقات بسم الله جهراً می<sup>ا</sup> صناب

۵: گیری پرسی کرنا۔

۲: اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کا ٹوٹ جانا۔

نماز میں باواز بلند بیننے سے وضو کا نہ ٹوٹنا۔

٨: اینی بیوی کاشهوت سے بوسہ لینے سے وضولوٹ جانا۔

9: اینی شرمگاه جیونے سے وضو کا ٹوٹ جانا۔

ا: نمازِ جمعه کی قراءت سورة الاعلیٰ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ وغیر ذیک
 بیسب مسائل سلف صالحین یعنی صحابہ و تا بعین وغیر ہم سے بھی ثابت ہیں۔

۔ تفصیل کے لئے دیکھئے میرامضمون: آثارِ صحابہ اور آل تقلید (تحقیقی مقالات ۲۱۲۲۰۰/۱)

راقم الحروف کے مذکورہ مضمون میں آل تقلید سے ہندو پاکستان کے مقلدین بیعنی آل دیو ہندوآل بریلی مراد ہیں۔

اہلِ حدیث لینی اہلِ سنت کا ہر متفقہ عقیدہ اور ہر مسکلہ اولہ شرعیہ سے ثابت ہے۔ قرآن، حدیث اوراجماع سے ثابت ہے، نیز آ ٹارِسلف صالحین سے بھی ثابت ہے۔

اہلِ حدیث کے نزد یک سلف صالحین یعنی اکا برائم مسلمین کافہم و تفقہ معتبر ومقدم ہے اور جولوگ اس سبیل المونین کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر چلتے ہیں، ہم انھیں گمراہ اور باطل وغیرہ پر سجھتے ہیں۔

یہ پروپیگنڈا کہ اہل حدیث کے نز دیک سلف صالحین پراعتماد نہیں کرنا چاہئے ، بالکل حجوٹا اور باطل پروپیگنڈا ہے۔

آلِ دیوبندوآلِ بریلی کے بہت سے عقائد کے اور فقہی مسائل سلف صالحین سے ہر

گز ثابت نہیں، بلکہ انھوں نے زمانۂ خیرالقرون کے بہت بعد کے خلف خالفین سے آھیں لے رکھا ہے، مثلاً آلِ دیو بند کے بیس عقائد ومسائل پیشِ خدمت ہیں جو خیرالقرون کے سلف صالحین سے ہرگز ثابت نہیں:

- ا: خداہرجگہہے۔
- ۲: الله کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے۔
  - m: وحدت الوجود حق اور سيح ہے۔
- ۳: مقلد کے لئے قول امام جمت ہوتا ہے، نہ کہ ادلہُ اربعہ۔ نیز رجوع الی الحدیث وظیفہ مقلز نہیں۔
- ۵: رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللّهِ مِ
- ۲: " الكهار بالفرض بعدز مانه نبوى صلعم بھى كوئى نبى بيدا ہوتو پھر بھى خاتميت محمدى پر يچھ فرق نهآئے گا'' (تحذیرالناس ۴۳۰)
  - امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے۔
  - ۸: ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہوجا تا ہے۔
     حوالہ جات کے لئے دیکھئے میری کتاب: بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم
    - 9: قبر کی مٹی سے شفا (حکایات اولیاء ص ۳۳۹ حکایت نبر ۳۲۱)
- ا: آلِ دیو بند کے مل سے یہی ظاہر ہے کہ ان کے نزد یک مسلمانوں پرائمہ اربعہ میں سے صرف ایک امام کی تقلید واجب ہے اوراس مقلد کے لئے دوسر نے تین اماموں کی بات مانا جائز نہیں۔
  - اا: الله سے دعامیں اموات کا وسلہ پیش کرنا جائز ہے۔
  - ۱۲: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ فِي وَفَاتِ كِ بَعِدابِ آبِ كَي زِنْدگي دِنياوي ہے، برزخي نہيں۔
- ۱۳: صرف رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ كَ قَبر كَى زيارت كے لئے نيت كرنے كے ساتھ دور دراز سے سفر كرنا جائز ہے۔

۱۴: قبروں سے باطنی فیوض پہنچنا (جواس کے اہل وخواص کو معلوم ہے) بے شک صحیح ہے۔

10: نبی کریم مَالیّیْوَ کے جسم مبارک کا جو حصہ قبر کی مٹی پر ہے۔ قبر کی بیمٹی کعبہ، عرش اور گرسی سے بھی افضل ہے۔ (ااے 10 تک حوالہ جات کے لئے دیکھئے المہند علی المفند)

۱۱: نماز میں صفیں قائم کرتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا نہ ہونا، بلکہ ایک دوسرے سے ہٹ کر کھڑا ہونا۔

21: مردول کا ناف کے نیچاور عور تول کا سینے یا چھاتی پر ہاتھ باندھنا۔

۱۸: کتے کی کھال کود باغت کے بعد پاک سمجھنا اور اس کھال سے جانمازیا پانی کا ڈول بنانا حائز سمجھنا۔

19: گھروں میں اُڑنے والے دیسی بعنی عام کوے کوحلال سمجھنا۔

۲۰: عصر کی نماز دومثل کے بعد پڑھنا۔ وغیر ذلک

اس مضمون میں مذکورہ عقا کدومسائل کے عنوانات کی فہرست علی التر تبیب درج ذیل ہے:

استواءالرحمٰن على العرش

۲) ائمهار بعدمیں سے صرف ایک امام کی تقلید کرنا یعنی تقلید شخصی

۳) جرابوں پرمسح

٣) سورة الفاتحه خلف الإمام

۵) نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین

۲) جهری نمازوں میں آمین بالجبر

نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا

۸) قیام رمضان یعنی تراوی ک

9) ایک رکعت وتر

۱۰) تكبيرات عيدين

اا) خطبة الجمعه کے دوران میں دور کعتیں پڑھنا

۱۲) نمازی صف بندی کے دوران میں ساتھ والے کے کندھے سے اپنا کندھا اور قدم سے اپنا کندھا اور قدم سے اپنا قدم ملانا

۱۳) طاق رکعتوں میں دوسجدوں کے بعد بیڑھ کراٹھنا

۱۴) نمازِمغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھنا

10) حالت نماز میں سلام کا جواب اشارے سے دینا

١٦) نابالغ قارئ قرآن كي امامت

حالت نماز میں قرآن مجید دیچے کرتلاوت کرنا

١٨) جمع بين الصلاتين في السفر والمطر

۱۹) نماز جنازه کی تکبیرات پر رفع یدین

۲۰) نمازِ جنازه میں سورة الفاتحہ پڑھنا

یہ چندعقا کد ومسائل مشتے از خروارے ہیں، جن کا کوئی ثبوت قرآن ، حدیث اور اجماع میں نہیں، نیزیہ آ ثار مسائل مشتے از خروارے ہیں، جن کا کوئی ثبین بلکہ آ لِ دیو بند کے''مزعوم''امام ابوحنیفہ سے بھی ایسے عقیدے اور مسائل ہر گز ثابت نہیں۔

غالبًا يمي وجهب كهانورشاه تشميري ديوبندي نے كها:

''ہم نے عقائد میں توامام شلیم کیا ہے۔ حضرت مولا نانانوتویؒ کو،اور فروع میں امام شلیم کیا ہے۔ حضرت مولانانانوتویؒ کو،اور فروع میں امام شلیم کیا ہے۔ حضرت حافظ مولانارشیداحمد گنگوہیؒ کواور دونوں سے ہم کوصاف اور مبیض علم ملاتو اب معلوم ہوا کہ دیو بندیت مخصر ہے۔ان دونوں بزرگوں کے اتباع میں ۔اب ایک کے تو اتباع کا دعویٰ کرنااورا یک میں نقائص فکالنا، یہ کوئی دیو بندیت نہیں۔''

(عقائدعلائے دیوبندازعبدالشکورتر مذی دیوبندی ص ۱۹ اتقریظ نمبر۱۴)

اس سے ثابت ہوا کہ دیو بندیت اصل میں اہلِ سنت سے ہٹ کرایک علیحدہ مسلک و مذہب ہے۔ حبيب الرحمن ہزاروی

#### ماوصفر

ما وصفر اسلامی سال کا دوسرام ہینہ ہے۔اس مہینے کوصفراس لیے کہتے ہیں کہاس میں شہر خالی ہوجاتے اورلوگ لڑائیوں کے لئے نکل پڑتے۔

## ما وصفراور بدشگونی

بعض کمزورعقیدے کے لوگ اس مہینے سے بدشگونی لیتے ہیں۔ بدشگونی لینے کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا ، مثلاً کسی کام کی ابتداء نہ کرنا ، کاروبار کا آغاز نہ کرنا ، شادی بیاہ کرنے سے گریز کرنا ، لڑکیوں کی رخصتی نہ کرنا۔ ان لوگوں کا بیعقیدہ ہوتا ہے کہ ہروہ کام جواس مہینے میں شروع کیا جائے وہ منحوس اور خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔

# بدشگونی لینے کی وجوہات

بدشگونی لینے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا بیعقیدہ ہوتا تھا کہ اس مہینے میں بلاؤں اوردیگر شرور وفتن کا نزول ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بعض موضوع احادیث کا سہارا لیتے ہیں۔مثلاً دیکھئے موضوعات الکبری (ح۸۸۲)

دوسری وجہ بیہ ہے کہ دورِ جاہلیت میں ماہ محرم میں جنگ وجدال کوحرام سمجھا جاتا تھااور بیحرمت قبال ماہ صفر تک برقر اررہتی لیکن جب صفر کامہینہ آجاتا تو جنگ وجدال دوبارہ شروع ہوجاتے ،الہٰذابیم ہمینہ منحوں سمجھا جاتا ہے۔

ما وصفر ہے بدشگونی لینے کی تر دید

سيدناابو ہريره ولائشيئ سے روايت ہے، وه فرماتے ہيں كه نبى كريم مَثَالِيَّةُ نے فرمايا:

(( لا عدواى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر.))

کوئی بیاری متعدی نہیں ، نہ بدشگونی کوئی چیز ہے۔اُلوکی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی صفر میں نحوست ہے۔ (صحیح بخاری:۵۷۵۷)

سیدنا عبدالله بن مسعود و النیئ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَانَّیْنَا نے فرمایا:

(( الطیرة شرك ، الطیرة شرك)) ثلاثًا (( و ما منا الا ولكن الله یذهبه بالتو كل)) بشگونی لیناشرک ہے، بدشگونی لیناشرک ہے۔ یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ اور ہم میں سے ہرایک كوكئی نہ كوئی وہم ہوہی جاتا ہے مگر الله رب العزت اس كوتو كل سے دوركرد يتاہے۔ (سنن الى داود: ۳۹۱)

#### الهم اعلان

محدثِ دورال فضيلة الشّخ حافظ زبير على زئى رحمه الله ۱۰/نومبر ۲۰۱۳ ع كووفات پا كئے ميں -إنا لله و إنا إليه راجعون.

**ر برائے رابطہ**: حافظ شیر محمد الاثری، مکتبة الحدیث حضر و مضلع اٹک 5288783 -0300

# محمد قاسم بره زئی

# فهرست مضامین ماهنامه 'اشاعة الحدیث '۱۳۰۶ء

## شاره:۱۰۱ جنوری۱۳۰۰ء

| صفحه       | ساحب مضمون         | مضمون                                                     |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| قبل ص      | تمرعظيم حاصليوري   | طہارت نصف ایمان ہے                                        |
| ۲          | عا فظاز بیرعلی زئی | فقه الحديث                                                |
|            | ں پر پیش ہوتے ہیں؟ | توضیح الاحکام/کیا (لوگوں کے )اعمال اقرباءورشتہ دارو       |
| 9          | عا فظاز بیرعلی زئی | ,                                                         |
| 16         | عا فظاز بیرعلی زئی | غامدی صاحب کے ایک سوال کا جواب                            |
| IA         | عا فظاز بیرعلی زئی | جمهور محدثين اور مسئلهُ تدليس [قطنبرا]                    |
| ٣٣         | عا فظاز بیرعلی زئی | فيصل خان كى كذب بيانيان اور فراڙ                          |
| 39         | عا فظاز بیرعلی زئی | موٹی جرابوں پرمسے جائز ہے                                 |
| ۲٦         |                    | اعلان                                                     |
| <u>۴</u> ۷ | تمدار شد کمال      | صفر کامهبینه                                              |
| <b>Υ</b> Λ | تمدار شد کمال      | ربيع الاول كامهينه                                        |
| 4          |                    | ائمہ کرام سے اختلاف، دلائل کے ساتھ                        |
|            | ۶۱                 | شاره:۱۰ فروری۱۳۰۰                                         |
| قبل ص ا    | حافظ شيرمحمه       | سيدنااميرمعاويه طالثين كفضائل                             |
| ۲          | حافظ زبيرعلى زئى   | فقه الحديث                                                |
| 11         | حافظ زبیرعلی زئی   | توضيح الاحكام/رسول الله سَالِيَّيْمُ اور بعض غيب كى اطلاع |
| 19         | حافظ زبيرعلى زئى   | کھلےراز ، چھپےراز کےافتر اءات کا جواب                     |

| <b>r</b> +  | حافظ زبیرعلی زئی       | جمهور محدثین اور مسئلهٔ تدلیس <sub>[قط</sub> نبر <sub>ا]</sub> |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ra          | حافظ زبيرعلى زئى       | امام ابوداود سليمان بن اشعث السجستاني رحمه الله                |
| ٣٨          | حافظ زبيرعلى زئى       | سيده عا ئشەصدىقە ۋىڭ كى عمراورنكاح                             |
| <i>٣۵</i>   | حافظ زبيرعلى زئى       | مولانا ثناءاللدامرتسري رحمهالله كاعقيده                        |
| ر ۹         | جاويدا قبال سيالكو ڈ   | جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے                                 |
|             |                        | شاره:۱۰۳ مارچ۴۱۰۲ء                                             |
| قبلصا       | حافظ زبيرعلى زئى       | امام زہری رحمہ اللہ کا امام عروہ رحمہ اللہ سے ساع ثابت ہے      |
| ۲           | حافظ زبيرعلى زئى       | فقهالحديث                                                      |
| 10          | حافظ زبيرعلى زئى       | أعلان                                                          |
| 10          | حافظ زبيرعلى زئى       | توضيح الاحكام/ وليدبن مغيره اورجاويداحمه غامدي                 |
| 19          |                        | رسول الله مثَاثِيَّةِمْ كى سنت كوبد لنے والا: يزيد             |
| <b>r</b> •  | حافظ زبيرعلى زئى       | جمهور محدثين اور مسئلهٔ تدليس [قط نبر۳]                        |
| ر ۳۷        | ابوصهيب محمر داو دارش  | [تقريظ: جمهورمحدثين اورمسئلهُ تدليس]                           |
| ٣٨          | ابوالحسن مبشراحدر بانى | [تقريظ: جمهورمحدثين اورمسئلهُ تدليس]                           |
| <b>m</b> 9  |                        | اعلانات                                                        |
| <b>۱</b> ۲۰ | حافظ زبيرعلى زئى       | قاضى ابوالقاسم احمدابن بقي البقوى القرطبي رحمهالله             |
| ٣٣          | حافظ زبيرعلى زئى       | غلام رسول سعیدی، حیله اسقاط اورایک موضوع روایت                 |
| <i>٣۵</i>   |                        | لوگ کون ہیں؟                                                   |
| ی ۲۳        | محمدز بيرصادق آباد     | کیااہلِ حدیث صرف محدثین کالقب ہے؟                              |
|             |                        | شاره:۱۹۰ اپریل ۱۰۳ء                                            |
| قبلصا       | حافظ زبيرعلى زئى       | حنفیہ کے مزعوم امام ابوحنیفہ تابعی نہیں تھے                    |
| ۲           | حافظ زبیرعلی زئی       | فقهال <i>عديث/مسواك</i> كابيان                                 |
|             |                        |                                                                |

| ١٣         |                            | اعلان                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|            | <i>ٹ سے ثابت ہے</i>        | توضيحالا حكام/ فجركي اذان مين الصلوة خيرمن النوم كهنا حديه  |
| 10         | حافظ زبيرعلى زئى           |                                                             |
| 14         | حافظ زبيرعلى زئى           | صفات ِبارى تعالىٰ اور سلفى عقائد                            |
| ١٨         | وافق ہے؟                   | / کیاامام احمد بن خنبل رحمه الله کا مسلک دیو بندیوں کےم     |
| 22         |                            | / الاستواء على العرش                                        |
| 74         |                            | / يدالله اورنزول بارى تعالى                                 |
| ۲۸         |                            | / عبدالواحدد یو بندی صاحب کاعلمی مقام                       |
| ۳۱         | حافظ زبيرعلى زئى           | قصے کہانیاں/امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات کا سبب؟             |
| ۳۴         | حافظ زبيرعلى زئى           | ظهوراحمد حضروی کوثری اور موضوع روایات کی بھر مار            |
| <b>Υ</b> Λ |                            | / تعارض کے وقت جمہور محدثین کو ہمیشہ ترجیح                  |
| ۴٩         | <i>محدز بیر</i> صادق آبادی | نمازِ جعه (جهری نماز) میں فاتحه خلف الا مام اورآ لِ دیوبند  |
|            |                            | شاره:۵۰۱ ممکی ۲۰۱۳ء                                         |
| اص         | حافظ زبیرعلی زئی تنبر      | ربنواز دیو بندی کا' دعلمی''مقام!!                           |
| ۲          | حافظ زبیرعلی زئی           | <b>فقه الحديث/</b> وضوكى سنتول كابيان                       |
|            | ے دیا جائے تو؟             | توضيح الاحكام/ اگرشرا ئط زكاح مين طلاق كااختيار بيوى كود _  |
| 1+         | حافظ زبيرعلى زئى           |                                                             |
| ١٣         | ابوالاسجد محمرصد يق رضا    | ابوبكرغاز يپورى ديوبندى منكرين حديث كے نقش قدم پر           |
| ٣2         | حافظ زبيرعلى زئى           | قصے کہانیاں/امام نسائی رحمہ اللہ کی وفات کا قصہ             |
|            | ت برا ابهتان               | الياس گھمن ديو بندي کاسيدنذ برحسين د ہلوي رحمہاللّٰد پر بہہ |
| ۱۲۱        | حافظ زبيرعلى زئى           |                                                             |
| سهم        | حافظ زبيرعلى زئى           | نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث سیجے ہے             |

| 4          | حافظ زبيرعلى زئى      | نمازمیں سینے پر ہاتھ اور گھسن کے شبہات کا جواب                |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
|            |                       | شاره:۲۰۱ جون۱۴۰ء                                              |
| قبل ص      | ابومعاذ               | محدثین کرام ہی برق گروہ اور طائفہ منصورہ ہیں                  |
| ۲          | حافظ زبيرعلى زئى      | فقهالحديث                                                     |
|            | ایت                   | توضیح الاحکام/علم غیب کے بارے میں ایک سخت ضعیف رو             |
| 4          | حافظ زبیرعلی زئی      | / دو سجدوں کے درمیان بائیں ہاتھ سے گھٹنا کیڑنا؟               |
| 1+         |                       | عقبيدهٔ استواءاورجهميه                                        |
| 11         | حافظ نديم ظهير        | مقاله ' حسن لغيره' 'برايك نظر (قبط:۱)                         |
| 19         |                       | طا كَفَيْرِ مُصورِهِ اللِّ حِديث مِين                         |
| <b>r</b> + | حافظ زبیرعلی زئی      | ر دِشیعه/تجلیاتِ صداقت کی دوروایتوں کا جواب                   |
| ۲۵         |                       | شیعه کی دوروایتیں                                             |
| 24         | حافظ زبيرعلى زئى      | امام ابوبكر عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميدى المكى رحمه الله |
| 19         |                       | أعلانات                                                       |
| (1:,       | کے جواب میں ( قسط     | ضعیف روایات اور بریلویه (ظفرالقادری بهمروی بریلوی _           |
| ۳.         | حافظ زبيرعلى زئى      |                                                               |
| <b>۴</b> ٩ | حافظ زبيرعلى زئى      | مندالربیع بن حبیب نامی کتاب ہر گز ثابت نہیں                   |
|            |                       | شاره:۷۰ جولائی۱۰۲ء                                            |
| قبل ص      | _<br>حافظز بیرعلی زئی | مسنون تعدا دِر کعاتِ قیام ِرمضان                              |
| ۲          | حافظ زبيرعلى زئى      | فقه الحديث                                                    |
| 11         |                       | صحيح مسلم كادفاع                                              |
| 11         |                       | یزید کے بارے میں ایک صحیح حدیث کا دفاع                        |
|            | ى تقى؟                | توضیح الاحکام/ کیاسید ناابن عباس ڈلٹنڈ نے یزید کی تعریف       |

| Ir                                       | حافظ زبيرعلى زئى                                                                                                                              | / كيايز يدشرا بي اورتارك ِ صلاة ة تها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آخری)                                    | لےجواب میں) (قسط:۲،                                                                                                                           | ضعیف روایات اور بریلویه( ظفرالقادری بگھروی بریلوی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M                                        | حافظ زبيرىلى زئى                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44                                       | فكربيإ                                                                                                                                        | ضعیف+ضعیف والی''حسن لغیرہ'' کے قائلین کے لئے کھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>r</b> ∠                               | حافظ نديم ظهير                                                                                                                                | مقالهٔ ''حسن لغيره'' برايك نظر (قبط:٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٣                                       | حافظ زبيرعلى زئى                                                                                                                              | جنات کے نام: حرزِ الی دجانہ والی روایت موضوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣2                                       | حافظز بيرعلى زئى                                                                                                                              | تدلیس سے بری راویانِ حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٨                                       | حافظ زبيرعلى زئى                                                                                                                              | مندالحميدي كخشخهٔ ديو بنديد كي چاليس أغلاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u>۳۵</u>                                | حافظ زبيرعلى زئى                                                                                                                              | عبدالرحمن بن معاويه بن الحويرث اورجمهورمحدثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                        |                                                                                                                                               | خوش خبرياں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          |                                                                                                                                               | شاره: ۱۰۸ اگست ۱۰۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                        | حافط زبیرعلی زئی                                                                                                                              | فقدالحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                        | ŕ                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                        | ŕ                                                                                                                                             | فقدالحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ·                                        | ل داخل موگا؟                                                                                                                                  | فقه الحديث<br>توضيح الاحكام/كيا خواب مين الله تعالى كود يكھنے والا جنت مير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u></u>                                  | ں داخل ہوگا؟<br>حافظ زبیر علی زئی                                                                                                             | فقه الحديث<br>توضيح الاحكام/كياخواب ميں الله تعالى كود يكھنے والاجنت مير<br>/ كياامام احمد بن خبل نے خواب ميں الله كود يكھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ∠<br> •                                  | ں داخل ہوگا؟<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ زبیرعلی زئی                                                                                          | فقد الحدیث توضیح الاحکام/کیاخواب میں الله تعالیٰ کود یکھنے والا جنت میر<br>/ کیاامام احمد بن خنبل نے خواب میں الله کود یکھا؟<br>تلبیسات خِطهوروشار                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ∠<br> +<br> *A                           | ں داخل ہوگا؟<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ ندیم ظهیر<br>حافظ ندیم ظهیر                                                      | فقد الحديث توضيح الاحكام/كياخواب مين الله تعالى كود كيصفي والاجنت مير / كياامام احمد بن حنبل نے خواب مين الله كود يكھا؟ تلبيسات خطه درونثار ضعيف + ضعيف اور محدثين عظام (قيط:٣)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2<br>1•<br>rA<br>mr                      | ں داخل ہوگا؟<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ ندیم ظهیر<br>حافظ زبیرعلی زئی                                                    | فقد الحديث<br>توضيح الاحكام/كياخواب مين الله تعالى كود يكھنے والا جنت مير<br>/ كياامام احمد بن حنبل نے خواب مين الله كود يكھا؟<br>تلبيسات ِظهور و ثار<br>ضعيف + ضعيف اور محدثين عظام (قبط:٣)<br>كياسيد ناحسين را لالني ميزيد كى بيعت كرنا چاہتے تھے؟<br>كياسيد ناحسين را لائي مير بن المنكد راور قبر پر رخسار ركھنے كا قصہ                                                                                           |
| 2 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | ل داخل ہوگا؟<br>حافظ زبیر علی زئی<br>حافظ ندیم ظہیر<br>حافظ ندیم ظہیر<br>حافظ زبیر علی زئی<br>حافظ زبیر علی زئی<br>ابوالا سجد محمد مسلالی رضا | فقد الحديث<br>توضيح الاحكام/كياخواب مين الله تعالى كود يكھنے والا جنت مير<br>/ كياامام احمد بن حنبل نے خواب مين الله كود يكھا؟<br>تلبيسات ِظهور و ثار<br>ضعيف + ضعيف اور محدثين عظام (قيط:٣)<br>كياسيد ناحسين رائلين يزيد كى بيعت كرنا چاہتے تھے؟<br>كياسيد ناحسين رائلين يزيدكى بيعت كرنا چاہتے تھے؟<br>قصے كہانياں/امام محمد بن المنكد راور قبر پر رخسار ركھنے كاقصہ                                               |
| 2 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | ل داخل ہوگا؟<br>حافظ زبیر علی زئی<br>حافظ ندیم ظہیر<br>حافظ ندیم ظہیر<br>حافظ زبیر علی زئی<br>حافظ زبیر علی زئی<br>ابوالا سجد محمد مسلی رضا   | فقد الحدیث<br>توضیح الاحکام/کیاخواب میں الله تعالیٰ کود کیصنے والا جنت میر<br>کیاامام احمد بن خبل نے خواب میں الله کود کیصا؟<br>تلبیسات ِظهورونثار<br>ضعیف+ضعیف اور محدثین عظام (قبط:۳)<br>کیاسیدناحسین ڈالٹیئ برید کی بیعت کرنا چاہتے تھے؟<br>کیاسیدناحسین ڈالٹیئ برید کی بیعت کرنا چاہتے تھے؟<br>قصے کہانیاں/امام محمد بن المنکد راور قبر پر رخسارر کھنے کا قصہ<br>دیو بندیوں کی رافضیت عازی پوری اصول پر! (قبط:۱) |

|     | /ضعیف اورمر دودر وایات بطو رِاستدلال بیان کرنا جائز نهیں                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | /خواب اور بیداری میں دیدارِ مصطفیٰ مثل ﷺ                                       |
| 17  | د یو بند یون کی رافضیت غازی بوری اصول پر! (قبط:۲)                              |
| ۳.  | غلام رسول سعیدی اور موضوع (حجوٹی )روایات (قبط:۱) مافظ زبیرعلی زئی              |
| 4   | مقالهٔ 'حسن لغیر هٔ ' پرایک نظر (قبط <sup>۴</sup> ) مقاله '                    |
| 4   | نفس کی رذالتیں اوران کاعلاج                                                    |
|     | شاره: ۱۱۰ اکتوبر۱۱۳۶ م                                                         |
| لصا | فیصل خان بریلوی پر بریلویوں کافتویٰ مافظ زبیرعلی زئی قبر                       |
| ۲   | <b>فقه الحديث</b> حافظ زبيرعلى زئى                                             |
| ۵   | ہرمسجد میں اعتکاف جائز ہے                                                      |
|     | توضیح الاحکام/صدقہ فطراِجناس کے بجائے قیمت (نفذی) کی صورت میں دینا؟            |
| 4   | /روزے کی حالت میں سینگی لگوا نا حافظ زبیر علی زئی                              |
| 9   | امام ایوب انشختیانی کے دوا قوال                                                |
| 1+  | د یو بند یوں کی رافضیت غازی پوری اِصول پر! (قبط: آخری) ابوالاسجر محمر صدیق رضا |
| ۲۵  | غلام رسول سعیدی اورموضوع (حجموٹی )روایات (قبط: آخری) حافظ زبیر علی زئی         |
| ٣2  | اہلِ بدعت کی ایک بڑی نشانی                                                     |
| ٣٨  | ''ڈواکٹر''اشرف جلالی (بریلوی)اور ضعیف روایت نوید شوکت                          |
|     | بنو حکم (بن ابی العاص) کامنبررسول پر بندروں کی طرح احیصانا گو د نا             |
| ٣٣  | حافظ زبیرعلی زئی                                                               |
| ra  | سيدناعلى والنفيُّة كنز ديك سيدنا ابوبكر والنُّميُّة كامقام حافظ زبيرعلى زئي    |
| 4   | دوغلی پالیسی                                                                   |

#### شاره:۱۱۱ نومبر۱۱۳ء

| قبل ص  | ابومعاذ                                          | امام عبدالرزاق اورفضيات ِ شِخين طِلْقَهُمَا    |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۲      | حافظ زبیرعلی زئی                                 | فقهالحديث                                      |
|        | روزے کا حکم؟                                     | توضیح الاحکام/صرف ہفتے والے دن کے فلی          |
|        | اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰه <i>﴾ كَانْفير</i> | /آيت﴿إِتُّخَذُوا ٱحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ |
| 4      | حافظ زبیرعلی زئی                                 |                                                |
| 11"    | كا فيصله                                         | روافض لینی شیعہ کے بارے میں امام زہری          |
| 10     | ں شاذ ہے؟ حافظ زبیر علی زئی                      | کیاتراوت کے بارے میں ابن ہمام حنفی کا قو       |
|        | ربانی کاوجوب؟                                    | غلام رسول سعیدی: ایک موضوع روایت اورف          |
| IA     | حافظ زبیرعلی زئی                                 |                                                |
| ٣٢     | ا بوعبدالله شعیب محمر                            | أصولِ حديث اور بريلويت                         |
| 44     | نو پدشوکت                                        | اشرف آصف حلالي اورضعيف قصه                     |
| ه (ص۱) | ا کی فہرست کے لئے د یکھئے یہی شار                | متنبيه: وتمبر۱۴۰۶ (اشاعة الحديث:۱۱۲)           |

## اہم گزارش

ہمارے اکثر ساتھیوں میں بیاضطراب شدت سے پایا جا رہا ہے کہ اب محدث حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے اُن علمی منصوبوں کا کیا ہوگا جوانھوں نے جاری کئے تھے تو گزارش ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ استا ذمحتر م کا خلا پُر نہیں کیا جاسکتا ، لیکن ہم اُن کی علمی ودین تربیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شخ محتر م کے منصوبوں کو ناصرف جاری رکھیں گے بلکہ پایئے تھیل تک پہنچانے کی بھر پورکوشش کریں گے ۔ ان شاء اللہ کہ لہذا احباب سے گزارش ہے کہ وہ حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی کے ساتھ لہذا احباب سے گزارش ہے کہ وہ حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی کے ساتھ فضوصی دعائیں کریں۔ جزاکم اللہ خیراً (حافظ ندیم ظہرے حافظ شیر محمد الاثری)

# Monthly Al Hadith Basso

والاستالي.

# همارا عزم

ج قرآن وحدیث اوراجماع کی برتری است صحبت معنقة فهم کا پرچار صحبی حصب معنق فهم کا پرچار صحبی حصبی البیدن ، تبع تا بعین اورا تا با البانه دعوت سنت کی اجتناب اورا تبالی باطل پرعلم و معنی ، تبعیقی و معلوماتی مضامین اورا نتبائی شائسته زبان شود البان کاب و سنت اورا تالی باطل پرعلم و متانت کے ساتھ بہترین و با دلائل رد بی اصول حدیث اورا ساء الرجال کو مدنظر رکھتے ہوئے اشاعت الحدیث متانت کے ساتھ بہترین و با دلائل رد بی اصول حدیث اورا ساء الرجال کو مدنظر رکھتے ہوئے اشاعت الحدیث کا دفاع بی قرآن وحدیث کے ذریعے اتجادِ امت کی طرف دعوت قار مین کرام سے درخواست ہے کہ '' طرف کا بغور مطالعہ کر کے قار مین کرام سے درخواست ہے کہ '' طرف کا مناور مفید مشور ول سے مستفید قرما کیں ، ہرخلصانہ اور مفید مشور سے کا قدر و تشکر البی مستفید قرما کیں ، ہرخلصانہ اور مفید مشور سے کا قدر و تشکر

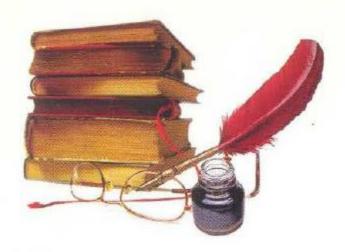

www.maktabahtulhadith.com www.facebook.com/maktabahtulhadith maktabahtulhadith@gmail.com alhadith\_hazro2006@yahoo.com